



W

U

b

**a** 

5

C

3

•

D

n

خووفناک ڈانجسٹ ماہ جون 2014 کے شارے خونی تصویر تمبر کی جھلکیاں تلاش عشق ساه ہیولیہ تم تم نشاد \_ رتو وال ساحل دعا بخاري 2

کیانوں کی صدافت ہرشک وشیاست ہالاتر ہوئی ہے۔ ایک تمام کیا نول کے تمام نام واقعات تعلقی طور پر تبدیل کرو ہے جاتے تیں جن سے حالات میں کئی پیدا ہونے کا امکان ہوجس کا ایم یثر ارائیٹر اوارہ ر پایلشرز ؤ میدادند: وگاه (پیشرزشنراد وعانشیر-پرنز زام بشیر-ری گندرا ملا بور)

اسلامي صفحه یبارے بی میلینی کی پیاری با تمی المركام ت وإخدا كوكماب بـ ہر ہراہ م سے چاکدہ کی ساب ہے۔ ایک تمام طریقہ ہائے ذائد گی ہے بہت محمد علیقے کی سنت ہے۔ الله تمام بيانول سے بہتر بيان قرآن ہے۔ المئة او نجا ہاتھ نیچے والے ہاتھ ہے۔ جنة تعورُ امال غفلت ميں ذالے دانی مال دار**ی** ہے بہتر ہے ین شک اور تذبدب کفر کی علامت ہے۔ جئة جھوتی زبان سب گنا ہوں ہے بر اگناہ ہے جهُلاچوری اور خیانت غذائے جہم کا سامان ہے۔ الله شراب نوشی تمام گناموں کاسر چشمہ ہے۔ انانا والعی بد بخت ہے جو پیدائتی ہر بخت ہے۔ جید ممل کا دارو بدارانی کے انجام پر ہے۔ ادر بدترین خواب جمونا خواب ۔۔۔ الا موس كوكالي دينافسق ہے۔ الله جودوسرول کومعاف کرے گاخدااس کومعاف قرباتا ہے۔ اور الما موس سے جنگ کرنا کفر کی عدامت ہے 🖈 بدزین غذایتیم کامال ہے جوفداے بے نیازی برتائے خدااس کو جشا تا ہے۔ جنة جونفصان برصبركرتا مصغدااس كواس كابدلا ويتاب جنة جومبر كاروبيدا ختياركرة سے فندااس كے اجر عن اضافہ كرتا ہے۔ المئة جو غصے کو تی جاتا ہے خدااس کواس کاصلہ دیتا ہے۔ الا جوچر چلی آرای ہے وہ بہت قریب ہے۔ ' جائز اورتم میں سے ہر جار ہاتھ زمین میں جانے والا ہے اور معاملہ آخرت میں پیش ہونے والا ہے۔ يون 2014

م الله بحرة بيطيق نفر ما يا اورتين باراستغفار يزها اورخطبهم فرمايا. سوچنے کی یا تیں الملا دوزند کی جی کیا جود دسرول کے کام نیآ سکے يهيج وومصروفيات بي كمياجس مين اسلامي يا تمين شدهون ين وه غرب جي كياجس عن الله رسول المنظامة كي بات ند جو چ<sup>ی</sup> و دبیادری کیا جس میں صبر شاہو 🕸 دەموت بى كىياجىس برلوگ اشك بارنە بون مندوه تريري كياجس تدوست خوش ندبو هيج وهانسان بي كياجس مين توف خدانه بو 🖈 و دو پیده دی کیا جس میں وفائد ہو تهٰ وو کمائی بی کیاجس میں رز ق حلال نیہ ہو این وودرس گاہ بی کیا جس میں قر آن کی تعلیم نہ ہو الله ووسلمان بی کیاجس گوروضه رسول پیشند کی زیارت کی جابت ند ہو ۱۲ ووآ ککھ ہی کیا جس میں شرم حیاضہ ہو روئن خيالات این نماز روزے ہے بھی بڑھ کر انفل ہے کے مسلمان کی آئیں میں صلح کرادی جائے الله دانا و وصحص ہے جود کمھے کراس کے مطابق کام کر ہے جيئة مبمان كية كيم كها ناركه بيمروني يتاور صدية زياده كما ناركه الله ا پڑا ایک بار جب کوئی حصول علم کی ابتدا کردیتا ہے تو اس پراین جہالت کے پہلوروشن ہو جاتے ہیں ہے احساس استعم كي طرف في الاب عنه ووون ميرے ليے موت ے كم تبيل جس دن ميں نے پہھے سيکھائيس الا اگرتم چاہتے ہوتو اسے خیالات کو بدل کرا پی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہو الا رحم دلی میں ملطی کرنا ظلم میں کا رنا مدانجام دینے ہے بہتر ہے مال کی بیاد میں ، تیری برخوشی پیقربان میری جال - مال توسلامت رہے میری مال

2014 2013

محدصفدردنكي ،كراچي

محمرصفدروکھی کراچی ۔

اليم دائي حيا، جده

خون و ہے کے پالے ہیں یہ بود مے کھٹن کے۔اس چمن پے رہتی ہے تو سدا مہریاں مال تو سلامت رہے میری مال مخاج ہوں میں تیری اک اک دعاکی ۔رہے میرے سرپیسدا تیری حجال مال تو سلامت رہے میری مال

میری بیاری ماں تو پیار کا ایک بہت ہی گہرا سمندر ہے تیری گہرائی کوکوئی نہیں جانتا اس القد تعالی کی وات کے ملاوہ مال تیرے پیار کی گہرائی بہت زیادہ ہے جس کا کوئیا ناپ تول ٹبیں ہے میں تیری بنی ہوں اور تیری بی گود میں بلی ہوں ماں میں تو تیرے ہرد کھ کو جائتی ہوں تیری تکلیف کو جھتی ہوں مال کتنے پیارے وہ دن تھے جے تو تجھے اپنے یاس جیٹھا کر کھانا کھائی تھی بلکہ مال تو تو جستی ہے کہ جب تک اولا دکھانہ لے تھے بھوک جی تہیں لَتَتَى مان تيريبُ بيار كا انداز و مين كيب لگاؤن كه ايك طرف وانتا اور دوسری طرف گود مين بييغا كرييار كرتی ہو ہاں جھے ہے بھی بھی ناراض نے ہونا مال میں تیرا بیٹائمیں ہوں جواتی بیوی کے لیے اپنی مال کود تھکے دے کو زکال روین گاجوا پی بیوی کوشاندار گھریں اور تجھے اندجیری کوخری میں رکھویں گاجو بیوی کوطرح طرح کے کھانے اور تھے اپنے بچوں کا بچا کیا کھلاؤں گا جو اپنی ہوی کے برائے کیڑے تھے پہناؤں گامیں تو تیری بٹی ہول تیراچیرا و یکھا سوئی ہوں تیری پیاری سورت اٹھتے ہی دیکھنے کا آغاز کرئی ہوں ماں تو مجھے نظرنہ آئے تو تھے ڈھونڈ نا شروع کردیتی ہوں ماں تیرے بین تو گھر میں اندھیراسا ہوجا تاہے ماں میری برتمنا نمیں تو تیری وجہ سے پوری ہوئی ہوتی ہیں ہرخوشی تو تھیے و کھے کرمٹتی ہے چھر میں ان خوشیوں کی تمنا کیوں کروں جن میں تو شامل شیس ہوتی ماں تیری گود کی نرمی تو آج بھی نہیں بھول یائی ہوں ماں تھے نے کہا ہے کہ جب ماں یا باپ مرجا کیں تو بیٹا بار بار کھڑی ویکھتا ہے کہتا ہے جلدی وفنا کمیں میت کا کا ٹم ہونے والا ہے میت کو دفنائے کے بعد کھانا کھلانا ہے مگر مال بینیاں تو اپنی مان باپ کا چیرود کچے و یکھا کرروتی رہتی ہے بائے میری ای کومت نے کر جاؤ میری ای کے بغیر میرے بیددوازے بند بوجا تیں مے میری ای کومیرے پاس بی رہنے دوٹکر ماں کو فی بھی اس وقت بنی کی ٹبیں سنتا ماں میں تو بنی ہوں تجھ سے دورٹیس روعتی ماں میں میٹائیس ہوں جو تجھے بیار کوچھوڑ کوئسی دوسرے ملک جا۔ جاؤل گا اور دبال جا کرکبوں گامال بیں بہت پیسا کمار باہوں تیری پیاری بیولانی ہے تھر مال پیار ہوئی ہے اشھنے کی ہمت تہیں ہوتی ہینے کی بات بن کرکہتی ہے میٹااللہ تھے بہت دے میری دعاے کہ اللہ تھے تیری سوچ سوجھی زیادہ و بياورات بين هي كي آوازس كرآ تكعيل بجرآتي جي و كيونيس على آواز كے ساتھ آتكھوں ميں آنسواور ہونوں پ پھرمسکراہٹ بی آئی ہے جب آواز بند ہوتی ہے تو تو روکر کہتی ہے بیٹا تو جہاں رہے خوش۔

کشور کرن۔ بتو کی۔

W

U

## ذكراللى

ماہر طبیبوں نے عروواہن زبیر کے پیر کا معائد کرنے بعد جو فیصلہ دیا اے من کرتمام اہل خاندان کے دل وہل سے گرآپ کے چہرے پر بدستورسکون تھا طبیبوں نے کہا کدان کے ایک پیر میں ایسی بیماری ہے اگراہے تہ کا تا گیا تو این کی ہلا کمت بین ہے اگرآپ لوگ جا ہے ہیں کہ بیز ندہ ربیں تو ہما دامشورہ کہی ہے کہ ان کا ایک ہی کا ٹ دیا جائے بال بیچے روتے دہے تکر جناب عروہ نے اپنا ہی ہنوشی آ دے کے بیچے رکھ دیا ہی کا شنے سے پہلے جراحوں نے ایک دوا بیا نا جا ہی جناب عروہ نے ہو چھا بیدوا کیوں پائی جا رہی ہے ایک جرح نے کہا کہ بیب والدين كى قدر

Ш

W

## تلاش عشق \_قسط نمبره

تح رياض احمد باغبانيورولا: ور-4178875 0341 0341

دن و صلا سورج و و درات ہوئی تاریکی تھیلی تو وہ کمرے سے نکل کر باہر کی طرف چل دی آج اس کو ز را بھی خوف مبیں آر ہاتھا۔ کیونکہ اس نے ایک دائت قبرستان میں بسر کی حی وہی پہلے والی جگہ وس نے اسپتہ اس ہے کے لیے منتخب کی کھرے نظنے کے بعد دوہ جیرے دعیرے چکتی ہولی قبرستان جا پیچی اوراس نے ایک نظر اوخرادھر نیا موش قبروں کودیکھا چند محول کے ہے اس کے ول جس قبروں کا خوف آیا جو بعد ہیں فتم ہو آئیا وو قبرت ن کے اندر چنی فی اور اس جگد جا حیجی جہاں اس نے ایک رات کا جلد کیا تھا۔ ۔ اور حصار منتی کر عز ن جونی۔ دو تھنے تک وہ پرسٹون جو سرچار کی رہی اس کو پکھ بھی دکھانی نہ دیا اور نہ ہی پکھ مشائی دیا۔ نیٹن آ دھی رات گز رئے کے بعد بیدم اسانوز مین ہلتی ہوئی وکھائی وی۔ بیمنظرو کمپیئر اس نے اپنی بندآ تکھوں کوکھول سیاتھا۔ اوراواه اوهه و تبعضاً کی زین ایک و فوریا کی مانند کرز رای تھی بیبال تک که اس کا یاؤاں بار بارز مین پر لکنے کی کوشش ارر ہاتھا جے دو بہت ہی مشکل ہے سنجال رہی تھی۔ کافی دیر تک ابیا ہی ہوتا یہ باتھر زمین نے کرزیج بند کردیا۔ لیکن اس کے بالکل سامنے ہے مٹی اڑنے لگی اس **کو یوں انگا کہ جیسے آ**ندھی جینے لگی ہو۔ مٹی اس کی آنکھوال تھ آئے لکی تھی۔اس نے اپنی آ تکھیں ہند کر لیس پھھومے بعیدآ تعدین کھولیس تو سامنے کا منظرد کیے کران کے مندے ا کیک بھیا تک چیخ لکتے لکتے روکنی اس کے بالکی سامنے والی تبرے شی افرنی جارہی تھی اور تبرے اندرموجود سفید عن ال کو دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کا نب کررہ کی ۔ ساتھ ہوائیں جھی جلے لیس تھیں جو دھیرے وجیرے آندھی کا روپ دھارتی جاری کھیں ہر چیز ہرائی ہوئی اکھالی دے رتی تھی اس کے قدم اہار پارڈ گرگار ہے تھے تے میں موجود سفید کفن ممل طور پرمنی ہے صاف ہو گیا تھا ۔ اور پھر و وکفن ملا ۔ سامل کی تظریق اس کی طرف ہی تھیں وہ ا سے خوفز دواظروں ہے و کھے رہی تھی ۔ اغن حرکت کرریا تھا ۔ اس کے بندٹو منظ حارے تھے جیسے اس میں موجو ومرو وکفن کو کھو اپنے میں نکا ہو ۔ پھر گفن ہوا ہے اکیہ طرف از امروے کا چیرو نظایو گیا ۔ مردے نے کرون موز کر ساحلي کی طرف و یک تو ساحل کے منہ ہے ایک بھیا لک جنج نگل۔ اس کے ساتھ بنی اس کا وماغ چکرانے لگا الک مسنی نیز اوراز را ذبی کهمانی به

ساحل آئی بہت نو گرخی کیونلہ اس کی بہوں کی خواہش پوری ہونے جاری تھی اس کی بچین سے ہی خواہش اس کی بھین سے ہی خواہش اس سامل منحی کی وہ کوئی چلہ کرے کسی جن کو قابو کرے اوراس سے ہر وہ کام لے جواس کے ول میں آئے۔ فائجست میں کہا نیاں پڑھنے پڑھنے اس کا ندرایک جنون پیدا ہو چکا تھا۔ اوراپنے اس جنون کو پورا کرنے کے لئے وہ یہ سب کرری تھی جا لئی کے اندرایک جوئی کے لئی سے لیکن اس کی جان بھی جا گئی ہے لیکن اس کے باوجود وہ پیڈر نے کے لیے وہ تیار تھی۔ اورای وج سے وہ بابا کے پاس دات کے اندھیرے میں چلی آئی اس کے باوجود وہ پیڈر نے کے لیے وہ تیار تھی۔ اورای وج سے وہ بابا کے پاس دات کے اندھیرے میں چلی آئی میراشوق بچھے لیں گائی سنانے کے بعد اس سے ایک چلے اس نے بابا جی کوصاف بتا ویا تھا کہ اسے میراشوق بچھے لیں یا جنون کیونکہ میں نے لوگوں سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ دوانسان بھی بچی نا کام نیس ہوتے میراشوق بچھے لیں یا جنون کیونکہ میں نے لوگوں سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ دوانسان بھی بچی نا کام نیس ہوتے

خوفناك ذائجست 8

-لاش عشق \_قسط نمبره



ا کیک وہ جوجس کے اندرشوق ہواور دوسرا وہ جومحنت کرنا جانتا ہو۔ مجھ میں دونوں چیزیں موجود میں مجھے ا بسے کام کرنے کا شوق بھی ہے اور میں محنت کرنا بھی جانتی ہوں ۔ بس مجھے آپ کی راہنما کی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا میرے پیچھے دہے تو یقینا میرے لیے کامیا بیوں کے دروازے تھلتے جا تھی گے۔ اور باباجی اس کی بات من کرمشکراو نیج تھے۔شاید وہ جان سمئے تھے کہ یہ جنونی لڑ کی ہے اور جنون میں کامیانی حاصل کر عمتی ہے میکن اس کے یاوجود بھی انہوں نے اس کو کوئی یا تبدار چلہ نہ دیا تھا بلکہ ایک دن کا دیے دیا تھا تا کہ دود کیجیسٹ کہ دوا لیک رات کسی قبرستان میں گزار علق ہے یانبیں ۔اگر دوا لیک رات قبرستان میں گزار علق ہوگی تو پھر دواس کواس کی منزل تک پہنچادیں گے۔اس کی بڑائی خواہشوں کو پورا کردیں محے نیکن اگر وہ نا کام ہوئی تو پھرشا پداس کوا تنا انتصال نہ جو دوسرے اوگوں کو ہوتا ہے۔ ساحل کی خوشی کی کو لی بھی انتہا نہ تھی ایس کواب رات ہونے کا انتظارتھا یہ وقت اس نے کیسے گزاراتھا یہ و وہی جانتی تھی۔ جب سے یا یا جی سے ل کرآئی تھی اس کا وحسیان جلہ کی طرف ہی تھنا وہ بار بارایٹا در دو ہرارہی تھی ورد کوئی زیاد دلمیانہ تھا مختصر ساتھا جواس نے بہت ہی جلد یاد کراریا تھا اوراب اس کو د ہرار ہی تھی تا کہ وہ کسی بھی بھیا تک چہرے کو دیکھے کرایٹا ورد بھول نہ جائے۔رات کے بعددن بھی ہیت گیاوہ شام کے دفت قبرستان جلی گئی وہ الکیلی نے بھی اپنی ایک میلی کے ساتھ کئی تھی تا کہ کوئی اس کے اسکیے میں شک نے کرے اس نے اپنی سیلی کو بچھ بھی ٹیس بتایا تھا ضرف اتنا بتایا تھا کہ رات کو اس کی ایک د وست خواب میں ملی تھی اس نے کہا تھا کہ وہ اس کے پاس بھی بھی نہیں آئی ہے اس لیے اس کی قبر پر جارہی ہے ۔ قبرستان زیادہ دور نہ تھا شہر کے علاقے میں ہی تھا جہاں آنے جانے کا راست بھی بنا ہوا تھا لوگ آتے جاتے رہتے تھے اکثر رات گئے تک لوگوں کا وہاں ہے گز رہوتا تھا۔ وہ جلتے جلتے ایل دوست کی قبر پر جا پیچی ۔ اور وہاں کھڑے کھڑے ہی وہ اپنے میلے کے لیے جگہ کا انتخاب کرنے لگی اور قبر رہے پچھ بہٹ کر اس کواٹیک محفوظ جگہ دکھائی وی جواس نے اپنے جیلے کے کیے منتخب کر بی ۔ دہ اپنی سپیمل کے ساتھواس جگہ جا کر کھڑی بھی ہوئی تھی اور پچھود سے ا پی بیلی ہے یا تیں جھی کی تھیں ایس کے بعد واپس آگئی تھی۔

ہیں ہیں سے بیسی میں میں میں ہے۔ ہیں ہیں ہیں۔ اور تو اس کے ساتھ ایسے بی ہاتیں کرری تھی اس کی تبییلی بالکل ہے جبرتھی کہ ساحل کے وال میں کیا ہے ۔ ووتو اس کے ساتھ ایسے بی ہاتیں کرری تھی بھیے عام حالات میں کرتے ہیں وہاں بچے دریر کئے کے بعد وود دؤوں والیس آ کمٹیں اور پھر ساحل کورات کی تاریکی تعلیم کا انتظار ہونے لگا و وہار ہار کھڑی کو دیکھتی اس نے رات گیارہ ہج جانا تھا اور بچ تک وہاں بی رہنا تھا۔ بھی بھی اس کے ول میں ڈرخوف پر درش ہا تا کیکن ووڈراور خوف زیاد واپنے او پر حاوی شہونے دیتی ۔ میسوی کر وہ ڈرخوف کو سرے اتار پھینگی کہ اگر وہ ڈرگی تو پھر وہ پوری زندگی بھی بھی کا میاب شہوسکے گی ۔ ہیں کہی وجہ تھی کہ اس نے ایک کہ اس نے ایک کہ اس کو بو چکا تھا اور وہاں اس نے ایک سامیا بھی کیا تھا جو و کیلئے میں گوکے خواصورت تھا لیکن تھا تو وہ جوت ہی ۔ اسکے ہا وہ گہا نیوں میں پڑھنے میں کہا نیوں میں پڑھنے والی کہا نیوں نے اس کے خوف کو قدر ہے کہ کرر کھا تھا۔

۔ جونہی رات کے گیارو ہے تو وہ سیاہ جا در ہیں خود کو لینٹے قبرستان کی طرف چل دی۔ لیکن جونہی اس نے قبرستان کی حدود میں قدم رکھا تو خوف کا ایک شدید جھنکا اس کولگا اس کا دل جا ہا کہ د دوا پس مز جائے لیکن نجراس نے خودکوسنجالا اور پچھود براند عبر ہے میں ڈونی ہوئی قبروں کودیکھتی رہی پھرقبرستان کے اندر چکی گئی۔

راج ۔۔راج۔ آمنے نے پانی میں کسی کانکس و مکی کرراج کوآ دازیں دیں۔ یہ بیدد تیکھوکوئی سیاہ سامیہ ہے جو

خوفناك ڈائجسٹ 10

تلاش عشق - قسط نبره

2014 كان

Ш

w

قبرستان میں کیزاہے۔اس کی آوازیں من کرراج اس کے پاس آیا اور پانی میں لہراتے ہوئے ملس کود کیھنے لگا کا فی دیرتک و وظم کود کچتار بااور پچراسکواس نے پہنچان لیااور بولا۔ آ منہ بیسا یہیں ہے جانتی ہوکون ہے بیساحل ہے۔ کیاساحل ۔ آمنے چونی ۔ بال ساحل کونی وروکررہی ہے۔ لیکن ای کوورد کرے کی کیا ضرورت بھی ۔ہم جو تھےان سب کی حفاظت کرنے سے لیے۔ آ منہ نے کہا۔ بال میمهاری بات نمیک ہے لیکن تم نے اس کی باتوں سے انداز وزمیں لگایا تھا اس نے معاف لفظوں میں سب کو کہا تھا کہ دو چھی کو کی ایساعمل کر نا جا ہتی ہے جس سے دو فیب کی چیز وں کود کھے سکے ان ہے لڑ سکے ہمیں دیکھ كراس كالندركا جنوانامزيد بزهد قبياقفابه اوو۔ آمند نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ہم جیسی بنا جا ہتی ہے۔ بال اس کواپٹاشوق یور اکرنے دوا پھی بات ہے دوا یک بہادرلز کی ہے میں نے اس کے اندر کود کھے لیا تھا ا اس کے اندر نوف پہنت کم ہے وولئیں بھی جاتے ہوئے ڈرتی بہت کم ہے۔ ہمیں اس کی مدوکر ہا جا ہے آ ؤ چلیں اس کے قبرستان میں تا کے اگر اس کے دل میں پچھوڈ روغیم ہ جگہہ بنا لے تو تکم از کم ہماری موجود گی کود کیچے کراس کاوہ باں چلو۔ آمنہ نے کہااور یول دونوں ایک ساتھ اس قبرستان کی طرف چل دیئے۔ ویسے تم نے ہاہیے کے بارے میں کیارائے قائم کی ہے آمنہ نے ملتے جلتے کو جھا۔ میں کہ وہ ایک ڈری جوٹی لڑکی ہے سامید کا اس پر ٹہرا اثر ہے اسے ہروفت وہی ہی وکھائی ویتا ہے۔ میں کہ وہ ایک ڈری جوٹی لڑکی ہے سامید کا اس پر ٹہرا اثر ہے اسے ہروفت وہی ہی وکھائی ویتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس کے خوف ہے وہ کسی بھی وفت کی جھی کرسکتی ہے۔ بجھے اس بچاری پر بہت ترس آتا ہے۔ تی جاہتا تھا گداس کے یا ی بی رہوں لیکن ایسا بھی نہیں کرعتی ہوں تر ک تو جھے بھی بہت آتا ہے لیکن ہوسکتا ہے گیاں کے محلے میں جواقوین ہے وواس کو فضا ظت کر سکے۔ الله کرے ایسای آمندنے کہا اور ایسی ہی ہاتیں کرتے کرتے وہ ساحل سے قیرستان میں جا رہنے۔ ساط۔ آمنہ نے اس سے پچھے دور کھڑے ہوکراس کوآواز دی ۔ ساحل ایک لڑکی کی آواز من کرؤرگی اس کے دل کوایک شعر پیر جھنچانگا اسے بوں لگا کہ جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ بہت بنی مشکل اس نے خود کوسنجالا ہوسکتا تھا کہ دہ نہ سبعلتی لیکن آ مند کی دوسری آ واز نے اس کے بجھتے ہوئے دل کوسکون دے دیا تھا۔ ساحل میں آمنه ہول اور راج بھی میرے ساتھ ہے۔ ہم نے تم کو چلد کرتے ہوئے و کمچے لیا تھا اس لیے تمہارے یاس جلے آئے کہ تم ڈرند جاؤتم نے اپنے اس چلے کو کا میاب بنانا ہے ہم تمہاری ساتھ میں جب تک تمہارا یہ چا کمل نہیں ہوجاتیا ہم یہاں ہی رہیں گے۔تم ڈرنائیس۔آمنہ سلسل پولق جار ہی تھی۔اور پھرساحل کوراج کی آ واز بھی سنائی ویے گی وہ آمنہ ہے یا تیں کرر ہاتھا۔ ساحل پرسکون ہوگئی جواس کے دل میں مجھے خوف تھاوہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہ يرسكون موكرا يناحيك كرقى جانے تكى \_ و یکھود یکھوتم میرا پیچا چھوڑ دو۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑ اے۔ ہانیہ کواپنے کمرے میں اے سامیہ کا ہیولہ د کھائی دیاتو وہ کا نب می گئی۔ اورائے بستر پر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسکے ٹمرے میں ملکا ماکا دھواں انجرر ہاتھا۔ جو تلاش عشق رقبط نبره خوفناك ڈائجسٹ 11 جوان 2014

w

W

Ш

W

Ш

و چیرے وجیرے ایک انسانی روپ میں خود کوخلیل کرر ہاتھا۔ اور جلد ہی دہی سابیاس کے سامنے موجود تھا۔اس کی نیلی آنکھوں میں خضب کا غصر تھا۔ ایک قبرتھا۔ایک طوفان تھا۔

میں اور ہے بھے بہت مشکلات کا سامنا کرتا پڑا ہے میں تو سمجھ رہا تھا کہتم میرے قبضے میں آئی ہولیکن 
سیمیری سوچ کی تم میری ہوتی ہوتی ہوں بھی بھے سے دور ہونے گئی اور آئی دور ہوٹی کہ میں ہاتھ ماتا رہ گیا ہے کہ 
ہوکہ میں تم کوا ہے ہی چیوڑ دول گانہیں نہیں ہے تہاری چول ہے میں تمہیں اس دقت تک نیمیں چیوڑ وں گا جب تک 
تمہارا خون نہ کر دول گا تمہارے خون کی مجھا شرخرورت ہے ہم نہیں جانی ہوکہ میں نے تم کوا ٹی طرف ماگل 
کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہے ۔ لمحالی تمہاری چول ہے ہیں تمہیں اس دفت تک نیمیں چیوڑ وں گا جب تک 
کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہے ۔ لمحالی تمہار ہے ساتھ رہا ہول ایک ایک بل بل اپنا اڑتم پر ڈالٹار ہا ہول لیکن 
اس دائی کے بیچ نے میری سازی محنت پر پانی پھیر و یا ۔ لیکن پھر کہا ہوا جو ہونا تھا ہوگیا وہ بھی رہا ہول لیکن 
گیر ہے جیں اور ایک ایک کر کے تم سب کو مارڈ الول گا میں سب کود کھیر ماہوں ۔ اس ساحل کو دیجو وہ چلد کرنے 
گیر ہوں گا ۔ کیونک میں جب چاہوں اس کی گرون دیو بی سک ہول ۔ لیکن پہلے بھی تم سے نمھنا ہے ۔ چھو آؤ 
میں بنوں گا ۔ کیونک میں جب چاہوں اس کی گرون دیو بی سک ہول ۔ لیکن پہلے بھی تم سے نمھنا ہوگیا ہو ۔ چھو آؤ 
میں ساتھ ۔

تنیم نیم نیم میں تمہارے ساتھ کھیل بھی نیم جاؤں گی۔ ہائیہ ڈرتے ڈرتے ہوئی۔ تو جواب میں ایک قبقہ ہلند ہوا۔ جس نے کمرے کے درد بوار کو ہلا کر دکھ دیا۔ تنہیں چانا تو دوگا۔ در دشتہیں انھا تا پڑے گا۔ اتنا کہدکراس نے اپنے ہاتھ ہائیہ کی طرف بڑھا کے قودہ کا نے کردو گئیا۔

شین نبین تم ایبا یکی بھی نبیل کرو ہے۔

Ш

جس بہت پیچھ کرنا جا ہتا ہوں اگرخوہ جل دوتو شاپیرموت کے ملاوہ کچھ بھی نہ کردں اگرز ہردی تہمیں افعا کر لے جاؤں تو پھرشا بدو و بول ابول چپ ہو گیا۔اور کہری تظروں سے بانیا کود کیصے لگا جو سلسل کا نپ رہی تھی۔اس کا پوراجسم پیپینہ سے بھیگ رہاتھا۔

ا بالآت ہوں چلتی ہوں ۔ انگین تم مجھے ہاتھ نیس نگاؤ کے۔

و وقبقبداگا کربنس دیا۔ ہاں تنہاں نگاؤں گاہاتھ جلومیرے چھے چھے جھے جاتی آڈا تھا کہدکراس نے وروازے کی طرف و یکھانواس کی کنڈی خود بی گرنی اور درواز دخود بخود کھل گیا۔ وہ دروا**ز دخود بخو کس گیا۔ وہ درواز دخود بخو**اس کے طرف و یکھانواس کی کنڈی خود بی گرنی اور درواز دخود بخود کیا۔ وہ دروا**ز د**ے ہاہرتکل کیا ہائے بھی اس کے جھے چھے چھے جیلتے ہوئی گھر ہے ہاہرتکل کی وہ جان کے کر بی جھے جھے جاتے ہوئی گھر ہے کہ جان کے کر بی جھوڑ ہے گا اور دوہ کس تک اس سے بھی رہے گئی گھٹ گھٹ کر روز مرنے ہے بہتر ہے کہ ایک دوس میں گیتی رہے گی گھٹ گھٹ کر روز مرنے ہے بہتر ہے کہ ایک ہی دون مرجاؤں۔

۔ آؤ ہمیں اس کی مدد کرنا جاہیے ۔اگراہے پچھ ہوگیاتو بھروہ ہم میں ہے کی کوبھی نہیں جھوڑے گاتم

خوفناك ڈائجسٹ 12

علاش مشق رقبط فمبرد

جون 2014

W

رائ رائ وود کیھو۔ بکرم آمند بیخی۔ دوسایہ بائیدکو گئے :وٹ جار ہاہے دوائی گومارد سے گا۔ آمند ٹی ہاہے سن کر رائ نے دور بہت دورد بکھاتو کانپ ٹیا۔ ہاں وہ ہائیہ ہی ہے نیکن دوائی کے ساتھ کیوں جار ہی ہے وہ جانتی ہے کہ دوائی کی جان کا دشمن ہے بھروہ اس کے ساتھ کیوں جارتی ہے۔ وہ زیراب بڑ بڑایا۔

تبیں جانے ہوکہ بانیہ کا خون کا اس کے کس قدراہم ہے اگر اس نے باتیہ کا خون پی لیانؤ سمجھ لینا کہ ہم سب ہی اک کے سامنے کیز در ہوجا کیں گے۔ کئی سالول سے دو ہانید کا چھیا کرر ہاہے۔ اور آب۔۔۔ آمنے ذرے ہوئے کیجے میں بولتی چکی کئی۔

باں چلو۔ داج نے کہا۔لیکن میراعلم کہتا ہے کہ اگر اس نے ہائید کا خون کردیا تو اس کا خون اس پر زیاد و اثر تھیں کرے گا کیونکہ محبت میں جان دینے والی لڑگی کا خون ہی اس سے لیے اثر رکھتا ہے جبکہ بانیے کی حال کوریجھو

یول الگ ریا ہے کہ جیسے وہ ڈری ڈری کی اس کے ساتھ چل رہی ہے۔

بال تمهاري بات درست ہے لیکن ہم نے ہائے کوم نے تبیل دینا ہے اگر اس کے فون میں زیاد واثر کہیں ہے کیکن پچھتو ہوگا ہی ہوسکتا ہے کہ وہی تھوڑا سااٹر ہماری زند کیوں کے لیے مذاب بن جائے ۔ آ منہ نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ راج وہ پیدل ہی جارہ میں اور میں جانتی ہوں کدوہ اے کہاں لے کر جار ہاہے ای پہاڑی میں کے کرچارہاہے جہاں ہے ہم لوگ وائیں آئے ہیں۔ ہمیں اس سے میلے وہاں پہنچ جاتا جا ہے تا کہ اس کا راستەروك سلىل بەنمىن ببواكۇنكم دىيتا جا ئەتا كەدە دېمىن از اكرد مال لے جائے۔

منہیں آمند قبیل میمیں ان کا پیچیا کرتے ہوئے ان کے پیچیے چلنا جا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ان کی ہاتی ہمیر مزیدرازوے سیس۔راج نے خیال طاہر کیا۔

بال میں تھی تھیک ہے۔ آمند نے راج کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ باتھی کرتے کرتے دونوں ان کو

تم کیا سیجھتے ہو کہ میں تم کود کیج بیس رہاہوں۔ میکدم رائ اور آ منہ کوسا بیری آ واز سنائی دی۔ جو جلتے جلتے رک

مکیا تھا۔ وہ دونوں بی چونک سمئے ۔ لیکن اس سے خوفز دہ نہ ہوئے۔

ہاں جانتے ہیں کہتم ہمیں دیکھ کیے ہولیکن ہے بھی جان لو کہتم بھی ہماری نظروں ہے پوشید ونہیں ہو ہتم جبال جبال جاتے ہوجو جو گرتے ہوہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری نظریں برلحہ ہریل تمہارے نتعاقب میں ہوتی میں۔چھوڑ دواس بچاری کو ورنہ پہلے کی طرح پھروہ سزادوں کا کہ دوبار واٹھ نہ سکوگ۔ راج نے کہاتو جواب میں اس کے منہ ہے تیقیے بلند ہوئے لگے

پہلے کی بات اور تھی اور اب کی بات اور ہے اگر ہمت ہے تو اس لڑکی کومیر ہے ہاتھ ہے لیے جاؤیہ اس کی بات من کرراج کوطیش آگیا وہ ہانیے کی طرف بڑھا جو پسینہ میں بھیکی ہوئی تھی اس کی آتھے وں میں خوف تھا گہرا خوف موت کا خوف بدرائ نے جونمی ہانیے کو چھوا تو ایک آگ کا شعلہ راج کے جسم ہے کرایا اس کے منہ سے ایک بھیا نک چیخ ہنند ہو کی ۔ بیاد کمچے کرآ منہ کا نب کر روگئی۔ لیکن ساتھ ہی اس کے اپنے منہ میں پہلے پڑھنا شروخ کرویا۔اورسامیر پر پھونک دیا۔اس کا پھونگنا تھا کے سامہ کی گز دور جا گرا۔ آمنے نے آئے بڑ جا کریا نے کوسنجولا ۔ای کے جسم پر چھوٹین ماریں تو ایس کے جسم پر گئی ہوئی آگ بجھ گئی۔ سایہ دور کھڑا کچھ پر جے میں مگن تھا ای کی نظریں ان تینوں پر تھیں راج بھی سنجل چکا تھا۔ لیکن سایہ نے جو پچھے پڑھنا تھا پڑھ کر ان پر پچونک ماردی کمیکن دوسرے می المحدود و تزینے لگا۔ چینے نگا۔ ایک سفیدان کے سامنے جلود نما ہوا۔ بانیدران ۔اور آمنہ اس سفید دھویں کود کھے کر جیران رو گئے تھے وہ کون تھے۔وہ جان نہ سکےلیکن جب دھویں نے اپنی شکل واسم کی تو راج آمنداور بانیا کے چبرے خوشی سے چمک سے گئے وو باباجی ہتے۔ان کے کبوں پرمشکراہٹ بھی۔وہ بولے۔ میں اپنے کمرے میں سور ہاتھا کہ بیمدم مجھے کسی کی چیخ سنائی دی۔ میں نے جلدی ہے اپنے وروکو پڑھ کر خود

تلاش عشق وقسط نمبره خوفناك ۋائجسٹ 13

W

2014 35.

پر چونکارتو چیخ راخ کی تھی ہم پھر کیا تھا میں ہوا میں اڑت ہوا آن پہنچا۔ میں جان گیا ہوں راخ کہ بیتم دونوں سے
سیس مرے گا اس کا پچھل تلاش کرنا ہوگا۔ ایساحل کہ بیندز ندوں میں رہے اور ندمردوں میں۔ بابا نے اب کی
باراس کی طرف و کیجئے ہوئے کہا۔ سابیہ جوابھی تک تؤپ رہا تھا۔ اور بابا جی کی نتیس کرر باتھا۔ بابا جی اس کی طرف
برو جے اور بولے میں نے تم کومنع کیا تھا کہتم انسانی و تیا ہے دور جلے جاؤ کیکن تم نبیس مائے تم نے وہی پچھ کیا ہے
جو میں نیس جاہتا تھا۔ لیکن اب میں وہ پچھ کروں گا کہتم ہمیشہ کے لیے یا در کھو گے۔ رائ انہوں نے رائ کو پکارا۔
جو میں نیس جاہتا تھا۔ لیکن اب میں وہ پچھ کروں گا کہتم ہمیشہ کے لیے یا در کھو گے۔ رائ انہوں نے رائ کو پکارا۔

اس کی مزامیں نے جمویز کر لی ہے اور میہ بہت ہی عبر تناک سزا ہے۔ وہ کیا بابا جی راج نے جسس سے بوجھا۔

اس توکائے کنویں میں الٹالڈکا دینے میں اور اس پر میں اپنا حصار ڈال دیٹا تاواں جب تک میں زنرہ ورجوں گا بیاس کالے کنویں میں الٹالڈکا رہے گا۔ جاباجی کی بات من کررائ کے ساتھ ساتھ جانے اوراً مند کا چیر وخوش و مسرت ہے کھل گیا۔ ر

واہ باباجی واہ پیمرجلدی کریں۔ آمنے ہوئے ہوئے کہا۔ تو باباجی اس کی بات کن کرمسٹراہ ہے۔ آؤمیر سے ساتھ ہاباجی نے کہا اور ساتھ ہی سایہ پر بچو پچونکا تو اس کا تربیّا ہوا جسم ہوا میں اچھلا اور ان کے سروں پر ایرانے لگا۔ باند جو پچے در پر پپ موت کے مند میں جانے کے لیے خود کو تیار کر بیٹھی تھی اپنی کی زندگی کو پاکر خوتی ہے جھول ٹی تھی اس کا دل جاہ رہاتھ کہ وہ باباجی کے قدموں میں کر جانے اور کئے واباجی آپ بہت مہان ہور آپ نے بچے موت کے مند سے نکال لیا ہے۔ اس کے مردوجہم میں جان پڑجی تھی۔ وہ تیز تیزان کے ساتھ چل رہی تھی۔ چلتے جلتے سب ایک ویرائے میں جائیتی چہاں ایک کنواں تھا جس کا عم صرف باباجی کو تھا وہ تی مب کوراستہ بتاتے جارہے تھے جلد ہی وہ اس کئو یں پر جائیتی سیکن سامنے کسی کود کھے کر میب ہی تصفیف کر دردہ

آخرکارتم آبی گئے ہومیر نے ہاں میں نے تم سے کہاتھا نال کیا لیک ندالیک دن میں تبہارے سامنے ضرور آؤل گی آج آگئی ہوں ۔ آج میرے انتقام کی آگے شندی ہوجائے گئے۔ ووبایا بی سے ناطب تھی ۔ اور با باجی کا چیروخوف سے بھیگ رہاتھا۔ وہ اس کو پہنچان مجھے تھے۔

- 5/120m-

W

W

Ш

ہاں میں زند وہوں اور اس وقت تک مرکبے عمق ہوں جب تک تم زند وہو۔ تنہاری موت کے بعد بی مروں گی۔ اس نے ایک قبتیہ لگاتے ہوئے کہا۔ سب بی جیران ہور ہے تھے کہ بیرسب کیا بھولا ہاہے۔ وہ کون ہے ہا ہا جی کو کہے جانتی ہے اور ہا ہا جی اس کو کہے جانتے ہیں سب بی جیران تھے۔

و كيومير براسة الماية الماية بحصاده كام كرف دوجو من كرف آيا جواب-

بابا ارائے سے بہت جاؤں ۔اس نے قبقہہ لگاتے ہوئے کہا نہیں علم دین نہیں ۔ میں اب کہیں ہجی نہیں جاؤں گی ترہار ہے ہے۔ نہیں ہی نہیں جاؤں گی ترہار ہے ہے۔ نہیں جاؤں گی ترہار ہے ہوئے گیا نہیں جاؤں گی ۔ دیکھ میں نئی طاقتیں حاصل کرلیں ہیں دیکھنا جائے ہوئے ہوئے گئی جائے گئی ہوں تو تمہارا خون کرے ہی جاؤں گی ۔ دیکھ میں نئی طاقتیں حاصل کرلیں ہیں دیکھنا جی دائی آئے ہوئے ہوئے ہوئی کہ جائے ہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی ہیں ہیں بلکہ جنائی بستی ہیں آگئے ہوئے ہوئے ہوئی کی زبان بلتی ہیں بلکہ جنائی بستی ہیں آگئے ہیں ۔ سب کے چہرے ہی خوف ہے بھیگ رہے تھے۔ باباجی کی زبان بلتی جارہی تھی جسے وہ بیچھ پڑھتے جارہے ہیں ۔ سب کے چہرے ہی خوف ہے بھیگ رہے تھے۔ باباجی کی زبان بلتی جارہی تھی جسے وہ بیچھ پڑھتے جارہے

خوفناك ذائجست 14

تلاش عشق يقط فمبره

Ш

w

تھے۔ بلکہ سب کا بی ایسا بی حال تھا ان چیروں کود کھے کرسب بی خوف سے جو جوان کی زبان پر ورد آ ربا تھا پڑھتے جارہے تھے۔ ووسا یہ بھی اٹھے کر کھڑا ہو گیا۔ وواس چڑیل کے قدموں میں گر پڑا۔ بچھے بچالو۔ مجھے بچالویہ بوز ھا مجھے مارد ہے گا۔

نبیں حمہیں کوئی بھی نبیں مارے گا کوئی بھی نہیں مارے گا۔ چڑیل کے منہ سے قبقبوں کے ساتھ آ وازنگل ۔ اب سب بھام ریں گے ۔اتنا کہدکر وہ چڑیل باباجی کے پاس آئی اوران کا گریبان پکڑنے گئی تو اس کو ایک حیریانگ دند میک مریحی سے کیٹرین و سے سمجھ قبطہ زبید میں

جھٹالگا۔اوروہ یکدم چھے ہٹ گئی۔ ہابا تی کے منہ ہے بھی تعقیمے نکلنے گئے۔ بیس جانیا تھا کہتم ایکدن میرے سامنے ضرورآ ؤگی مجھے مارنے سے لیے لیکن میں نے بھی سے کام نہیں

ہیں جاتا تھا کہ ہم ایکدن میرے سامنے صرورا ؤکی جھے مارنے کے لیے میکن میں نے بھی کے کامہیں کئے تھے کہ فود کوتمبارے سامنے بیش کرویتا میں نے بھی ان دس سالوں میں کئی جلے کئے بیں اور ہوسکتا ہے کہ تہماری طاقتوں سے میری طاقتیں ہوں دیکھوا بھی دکھا تا ہوں تم کوا تنا کہد کر بابا جی نے فضا میں چونک ماری تو وہاں اہرائے ہوئے جینے بھی خوفناک چرے دکھائی دے دہے تھے سب کوآگ لگ گئی فضا جینوں سے گوئے انسی ہوگئی۔ دہاں اہرائے ہوئے جینے بھی خوفناک چرے دکھائی دے دہے تھے سب کوآگ لگ گئی فضا جینوں سے گوئے انسی ۔ دوچر میل گئی اوراس بار ممل تیاری انسی ۔ دوچر میں اور جاتے کہائی۔ بیسی تیم آؤں گی اوراس بار ممل تیاری کے ساتھ آؤں گی ۔ فیاری کے باری کے بعد سب نے یہ ساتھ آؤں گی ۔ فیاری کے جانے کے بعد سب نے یہ ساتھ آؤں گی ۔ پھروٹی جانے کے بعد سب نے یہ ساتھ آؤں گی ۔ پھروٹی جانے کے بعد سب نے یہمکون سانس لیا۔

يكون محى باوجيء آمنه فيصوال كيا\_

سیم ری پرانی و تمن ہے۔ ایک وفت تھا کہاں نے ہمارے گاؤں میں لوگوں کا جینا جرام کر رکھا تھا اس کی جہری پرانی و تمن ہے۔ ایک وفت تھا کہاں سے اس مقام پر پہنچا ہوں اس کو میں نے قید کر لیا تھا اور اس نے بھے کہا تھا کہ دہ ایک ون میرے مقابع میں آھے گی۔ کی نے اس کو میں قید ہے آزاد کر الیا تھا۔ میں نے اس کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن نجانے اس کو آزاد کرانے والا اس کو کہاں لے کرنا نب ہوگیا تھا۔ لیکن جانتا تھا کہ بیا یکدن جھے ضرور ملے گی اور جھے موت کے جوالے کرے گی مومیں اس کو ہار نے کے لیے اپنے میں جانتا تھا کہ بیا یک بیاری ماری کی اور جھے موت کے جوالے کرے گی مومیں اس کو ہار نے جی ابیاجی ماری کی ماری کی ماری کی موجود گی میں بہادر بن گیا تھا اس کے جاتے ہی اس کی آتھوں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سایہ جو چڑیل کی موجود گی میں بہادر بن گیا تھا اس کے جاتے ہی اس کی آتھوں میں وہی خوف انر آیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح منتیں کرنے لگا تھا۔ کیکن باباجی کو اس پر ترس شایا۔ بلکر کی کو جھی اس پر میں وہی خوف انر آیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح منتیں کرنے لگا تھا۔ کیکن باباجی کو اس پر ترس شایا۔ بلکر کی کو جھی ہیں پر اس میں ہوئے کہا۔ اس کو النا لاکا دیا تھا۔ اس کے بعد باباجی نے کو س کے اور کی اس کے اور ایک گور سے کو اور ایک گور اور کی جمد وہ پھونک مارتے بھر چکر کے بعد وہ پھونگ مارتے بھر چکر کے بعد وہ پھونک مارتے بھر چکر گائے اس طرح انہوں نے سات چکر پورے کے اور ایک گور اور کی اور کی گارہ کے اور ایک گور اس کے اور ایک گور س کے اور ایک گور اور کی گارہ کیا۔ سالس کینے ہو کہا۔

رائ میں نے اس کواس وقت تک قید کردیا ہے جب تک میری ذندگی ہے میرے مرنے کے بعدیہ صار
خود بخو د فوٹ جائے گا اور یہ پھر سے زند و ہوکر دنیا میں آ جائے گا اور پھر یہ کیا کرے گا یہ تم لوگوں کو معلوم
ہوگا۔ جبکہ میں اس وقت دنیا میں نہیں ہول گا۔ چلوا ب چلتے ہیں۔ بائیہ بٹی۔ و دہانی کی طرف متوجہ ہوئے اپنی مکو
اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم ہر وقت اس سے ڈری ڈری رہتی ہوا یہ کھلو
میں نے اس کو بند کردیا ہے ہیہ ہمی بھی تیرے کھر میں نہیں آ کے گا۔ تم بے قال ہوکر اپنی زندگی بسر کرنا۔ بابا جی کی
بات من کر بانیہ نے بابا جی کے باتھوں کوانے باتھوں میں لے کر جوم لیا۔

خوفناك ڈائجسٹ 15

تلاش عثق رتسط نمبره

Ш

ا باباتی آپ نے بھے ایک ٹی زندگی وی ہے بچھے موت ہے بچالیا ہے درنہ میں جاتی بول کہ میں کہیے جی ر ہی تھی ہر رات بھے خوف کی وجہ سے نیند جیس آئی تھی۔ یوری یوری رات و رقی رہتی تھی۔ بیتہ جیس کیول جھے اس ے پیار ہو گیا تھا۔ کیوں ہیں اس کے لیے تزینے لکی تھی میں کچھ بھی نہیں جانتی ہوں۔

ا بال بنی تم پہ جان بھی مبیں سکو گی ۔ کیونکہ اس نے اپنے حساب ہے معلوم کرلیا تھا کہتم اس کے لیے بہت ہی اہم ہواور جب تک تمبارے ول میں اس کا پیار مہیں اثر جاتا تمبارا خون اس کے لیے برکا رجاتا۔ اس نے تمبیارے دل میں اپنا پیار ڈالنا شروع کردیا۔ اورجس میں وو کامیاب بھی رہا۔ سیکن ہوتا وہی ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے خدا کو تمہاری موت منظور نہ تھی سواس نے اس کے باتھوں ہے تہمیں بچالیا ہے۔ کیکن میری موت کے بعد یہ ای طرح تم سب کا دسمن ہوگا جیسے اب ہے۔ اس کی زندگی رک چکی ہے'۔ اس کا وقت رک چکا ہے جب میری موت ہو کی تو میاکتویں ہے ایسے ہی نکلے گا جیسے کل ہی اس کو کنویں میں بھٹکا گیا وہگا۔ باہر نکلتے ہی میتم سب کو تلاش کرے گااور پھرا یک ایک ہے اپناانقام لے گالیکن اگرتم مناسب مجھواں ہے بیجاؤ کے لیے خود کو تنورر کھنا جیسے ساحل تناری کمرر ہی ہے۔اس کو میں نے ایک جیلے میں لگایا ہے۔ یقینا دوائیے نہلے میں کو میا ب ہوجائے کی وہ سبح میر ہے یاس آئے کی اور پھر میں اس کوسات دن کا دخیفہ دوں گا جواس کے لیے بہت کارآ مدن جوگا۔ چلواب چیلیں۔ با باجی نے کہا اور پھرسب بی ان کے ساتھ جلنے ملکے۔

علی کہاں ہوتم سے خے کی کوٹو ان کرتے ہوئے کہا۔

تمہارے یاس ہی ہوں میں نے بھلا کہا**ں جاتا ہے کیلن تم**ہاری آ واز کو کیا ہوا ہے لگتا ہے کہتم ڈری جو تی ہور عی نے اس کی آواز میں خوف محسوں کرتے ہوئے کہا۔

باں ایس کیے تو میں نے تم کوفون کیا ہے ایک خوفنا ک سینا میں نے دیکھا ہے جب ہے دیکھا ہے تب ہ خوف میں بھیلی ہوتی ہوں۔ اور اسی وقت ہے تم کو کالیس کر رہی ہوں میکن تم ممبری نیندسو سے ہوئے ہو۔ کیاسپناد یکھاہے میری جان نے مٹلی نے مجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔

علی کوئی ہاتھ ہے سیاہ ہاتھ جومیری طرف برزھ رہاہے اور میری کردن کو دبو یعنے کی کوشش کررہاہے میں اس ہاتھ کو دیکھ کر کانپ رہی ہوئی ہوں اورخود کو بچانے کی کوشش کرتی ہوں کیکن وہ ہاتھ میری کردن تک آن پنجاہے۔اور مجھے دبوج لیتا ہے۔

اد وشف علی نے خواب سفتے ہوئے کہا۔ یہ خواب بیس ہے۔ یارتمبارے وہ تصورات ہیں جوم نے اس و مرانے میں دیکھیے تھے تم نے وہاں ساہ ہاتھ ویکھا تھا تاں جو ہائیہ کی طرف بز ھاریا تھا۔ بس وہی تمہاری نظروں کے آئے چھے کھوم رہا ہے۔ابیا بچھ جمی دیں ہے بس پچھ پڑھ کرخود پر پھونک کرسو جاؤ۔

نہیں بھی مجھے نمیزئیں آ رہی ہے اور رتصورتہیں ہے خواب ہے جو پکھود پر مسلے بچھے دکھا ٹی دیا ہے۔ اچھا اچھا مان لیا کہ بیخواب ہے۔اورخواب بی ہے نال حقیقت تونہیں ہے بس تم سوجاؤ کہ ملی نے اسے سمجمات ہوئے کہا۔

تم ہار یا رمجھے سونے کو کیوں کہدر ہے ہو ہیں بار یار کہدر تی ہوں کہ مجھے نینڈ ٹیمیں آ رہی ہےا ورثم یا ربارا یک ہی بات کرتے جارہے ہوکہ موجاؤ موجاؤتم کونیندآئی ہے تو سوجاؤ۔ کیا نبی تمبارا بیارے اتنا کہہ کراس نے نون ی کے دیا۔ موبائل بند ہو گیا۔ وہ کانی دیر تک خود کو کوئی رہی پھراس نے موبائل پکزااس کو آن کیا تو دوسرے ہی لمعے

جون 2014

Ш

w

ш

خوفناك ڈائجسٹ 16

تلاش عشق وقبط نمبره

W

Ш

على كى كال7 تعلق \_ وہ ريسوتونئيس كرنا جا ہتى تھى ليكن كر لى \_ ا بال تم سوئے بیں ہو۔ اسکالبجہ کرم تھا۔ ٹم بس یا گل ہو۔علی مشکرا یا۔ بیٹم نے اسٹے زور ہے مو ہائل کو بیجینکا کیوں مجھ تک اس کے نو نے کی آ واز آئی تھی۔ بہت مبنگامو ہائل ہے۔ مہزگا ہے تواہیے یاس رکھو بچھے کیوں دیا ہے۔ بحر نے اس انداز میں کہا۔ احجابا بأامجها غضرتهم كروبه اوربتاؤ كدمن كياكرناہے۔ ا پناسر کرنا ہے۔ وہ غصہ ہے بولی۔ پلیز سحر جان ۔غصہ تھوک بھی دو میں تبجہ یو حیدر ہاہوں۔چلو میں مسج آؤں گا بھر دونوں ل کرائے ساتھیوں کے باس چلیں مے۔ساحل۔ ہائید۔آ منداوردان کے باس۔ بال بير وفي تال بات محرف إينا عسر حتم كرت مو يكبار ویسے بحرتم نے کہا تھا کہتم کوئی وظیفہ کرنا جا ہتی ہو۔ کب کرنا ہے۔ کل سنج بناؤں کی۔ جب تم آؤ گے۔ سحر نے مخصرا کہا۔ ا بھی کیوں تبیس مٹی مشکرایا۔ ابھی میراموڈ تبیں ہے۔ سبح موذین جائے گا کیا۔ چة نبيل به به كهدكر وه مسكرادي اورعلي بهي مسكراديا به پير دونول كاني دير تك باشي كريته ريسايني زندگي ا کے بلان تیار کرتے رہے۔ کیونکہ وہ بہت جلید ملتے والے تصایک ہونے والے تصان کی مثلق کب کی ہو آگھی کیکن شادی پائی تھی۔ جو بہت جلد ہونے والی تھی۔ شکر ہے میرا جلہ کا میاب ہوگیا۔ ساحل نے چلامل کرتے ہوئے خودے کہا۔اورار دگر دو یکھالیکن اس کو ندراج وکھائی دیااور ندہی آمنہ۔ووسو ہے تکی کہیں آمنداور راج کے روپ میں کوئی سایے و نہیں تھا جواس کواپنی موجودگی کا حساس دلار ہاتھا۔ کیکن نہیں آگر کوئی سایہ ہوتا تووہ بھیا تک بروپ میں میر نے سامنے آتا مجھے ڈرا تاوہ سابیبیں تھا ہوسکتاہے کہ پراج اورآمنہ ہی ہوں۔ وہ سوچتی رہی پھرائھی اورگھر جانے کی بجائے وہ باباجی ک جھونیزی کی طرف خلنے لگی۔ میں باباجی کو جا کر خوشخیری سناتی ہوں کہ میں نے ا ن کا بتایا ہوا جلہ ممل کرلیا ہے۔ میں کامیاب ہوگئی ہوں۔ یہ یا تیں سوچتی ہوئی وہ بایا جی کے گھر کی طرف بزھتی جار ہی گھی اس کوکسی کی بھی پرداو بیں کئی کہ آنے جانے والے اوگ ایس کے بارے میں کیا سوچیں کے کیونکہ اس کو کسی ہے کوئی بھی غرض خبین بھی ووا پی مستی میں مست جلتی جار ہی تھی۔اور جلد ہی وہ با باجی کی جھونپیزی میں جا پیچی ۔لیکن وہاں کا منظرد کھے کر جیران آرہ کئی وہاں ہانیدراج اورآ مندموجود ہتھے۔ان کود کھے کر وہ جیران می رہ کئی کہ بیسب ہا ہا جی کے پاس کیا کررہے ہیں۔ آؤساحل بنی آؤگلاہے میری بنی نے جلیکمل کرانیا ہے۔ آؤساحل بنی آؤگلاہے میری بنی نے جلیکمل کرانیا ہے۔ جی باباجی میں نے کامیابی سے اپنا چلد کمل کرلیا ہے۔ دیکھ لیس میں کامیاب ہوگئی ہوں مجھے کسی بھی قتم کا کوئی بھی خوف جیس آیا ہے۔اس کی باتیں من کر باباجی مشکراد ہے۔

جون 2014

Ш

w

Ш

خوفناك ڈائجسٹ 17

تلاش عشق \_قسط نمبره

Ш باں جا نتا ہوں کہم کوئیں بھی تتم کا کوئی بھی خوف خیمی ہوا ہے۔ کیونکہ تمہارے خوف کوہم سب نے ختم کر دیا W ہے۔ بابای نے کہاتو وہ جرائلی ہےسپ کور تھھنے گی۔ • میں بھی سیس ہوں بابارتی ۔ میں سمجھا تا ہوں۔ یا یا جی نے کہا۔ اور پھرساری یات کیے۔منائی۔ ш میتو بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ ساحل نے خوشی ہے کہا۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا جا ہے تھے پیتا کہیں وو ہ ماری دوست کے چھیے ہاتھ دھوکر کیوں ہڑا ہوا تھا۔ ساحل نے ہانیے کی طرف و سیسے ہوئے کہا۔ ہانیاب تو تم کو کوئی بھی خوف سبیں سے نال۔ تهیں ساحل تہیں اب جھیے کوئی بھی خوف نہیں ہے سارے خوف قتم ہو گئے ہیں۔ یا دیے نے کہا۔ بإبابی اب میرے لیے کیافتھ ہے آپ نے کہا تھا کہ میں ایک دن کا جلہ کرلوں کھر مجھے برزا جیا کرنے کودیں ھے میں بھی ہاجی آ مند کی طرح بنتا حیا ہتی ہوں یہ مجھے بہتے ہی اٹھی لگتی ہیں میں نے ایک دن ان کو ہوا میں اڑج ہوا و یکھا تھا۔ میں بھی جا ہتی ہوں کہ بٹس بھی ہوا میں از وں بھی ادھر جاؤں بھی ادھر جاؤں ۔ ساحل کی بات من کر سب بی مس و ہے۔ اور دِ وشرمند وی ہوئی۔ ہاں بینی تم بھی اڑوگی۔ بہت جلد اڑوگی باہا جی نے اس کوشرمندہ و یکھتے ہوئے کہا۔ اورسب ہی جپ ہو گئے۔ میں تم کوایک چلہ دول گا۔ میکن آج نہیں کل دول گا۔ آج تم جا کرآ رام کرد۔ نین ہے تنہاری آتک میں سرخ ہوری بیں۔ یہ چلامشکل ہوگا۔ بہت محنت کرنا ہوگی۔ایں میں تم کوڈ رایا بھی جائے گااور بھا گایا بھی جائے گا اگرتم و رکر بھا گ کی تو یوں سمجھ لینا کہ زندگی ہے بھی بھا گ گئی۔اگر کا میاب ہوگئی تو پھر ہواؤں میں ازتی ہوئی " نظراً وَ كَيا - دلول كا حال مجمى حيان لو كي يتجمي و كيولو كه قلال حبكه كيا مور باب جيسي آمنه اورراج و يلحقه جيل ـ ان جیسی طاقتیں تمہارے یاس آجا میں کی۔ بس باباجی یمی سب میں جا ہتی ہوں۔ساحل نے خوشی ہے کہا۔ اور پھرسب می دن کا اجالا تھیلنے کے بعد ا لیک سماتھ وا باجی کے کمرے سے باہر نکلے اور اپنے اپنے ٹھنکا توں کی طرف چل دیئے۔ ویلیمو بنی بہت ہمت سے کام لینا ہے تم کو۔ آج جب ساحل باباجی کے پاس آئی تو باباجی نے اسے سب کچھ مجھاتے ہوئے کہااور ساتھ ہی انہوں نے ایک وظیفہ بھی دے دیا تھا۔ باباجی بجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے میں جانتی ہوں کہ بیچلہ بہت ہی مشکل ہے ایک ٹانگ پر کھڑا ر بہنا بہت جی مشکل کام ہے لیکن میں کرلوں کی ۔میرے اندر ایک جنون ہے جو بھے ایسے کام کرنے کے لیے · مير ےالدرطافت بھرويتا ہے۔ بال جانتا ہوں میسب و کھے کر ہی تو میں نے حمہیں وو چلہ دیا ہے جوتم کو بہتے جلد کامیاب کرے گائے کی جاہتی ہونال کہ راج اورآ منہ جیسی ہو یہ جلہ کرنے کے بعد ان جیسی بن جاؤ گی۔تمہارے اندر بہت می طاقتیں آ جا تھی گی ۔ بس تم نے ڈرنامبیں ہے میں بار بار کہدر باہوں کہتم نے ڈرنامبیں سے کیونکہ ڈرماموت کوآ واز دینا ے۔اور میں مہیں جا ہتا ہوں کہتم موت کے منہ میں جاؤ۔ ہاں باباجی کوشش کروں کی ۔ بس میرے لیے دعا کرنا اور میرے سر پر دہنا جب آپ کومحسوس ہو کہ میں مصیبت میں ہوں تو بچھیا بنی موجود کی کا احساس دلاویا کرتا۔ خوفناك ڈائجسٹ 18 تلاش عشق \_قسط نمبره يون 2014

W

تھیک ہے بینی ۔اب تم جاؤ اوراس جلے کی تیاری کرنالادر جیمبرات کو چلے شروع کرنا۔اور جو جو میں نے تم کو متمجها ياسيه وبحاسب لرنابه

تھیک ہے باباجی۔ساعل نے اٹھتے ہوئے کہااورا ہے گھرآ گئی۔ وہ جلے کے بارے میں سوجے گلی جواس کے لیے بہت بی مشکل کا مہتما۔ جعمرات کو ابھی تین دن تھے۔ یہ تین دن اس نے جلد کی تیاری میں گز ار ہے۔ وہ ا ہے کمرے میں بی پوری پوری ایک یا گئے پر کھڑی رہتی ہے کہا رات تو اسکے لیے بہت ہی مشکل ہیں آئی تھی وہ ہار ہار تھک جانی تھی دوسری رات کم تھنگے تھی اور تیسری رات اس نے بوری رات ہمت کر کے ایٹاور دیورا کیا تھا اس کولیقین ہوگیا تھا کہ وہ آب جیلہ کرنے میں بکا میاب ہو جائے گی ۔

آج جعرات بھی۔ وہ ون کے وقت باباتی کے یاس کی اوران کوسب کچھ بٹایا اورساتھ ہی کہا کہ باباتی آ پ میرے لیے د عاکر ہا اور میرے سر پر رہنا۔ بیش آپٹے رات کو چلہ کرنے والی ہوں باباجی نے اس کی محنت کو د کھے کر بہت ہی خوشی کا اظہار کیا اور کہا یقینا تم کا میاب ہو جاؤ گی۔ باباجی اس کو دیبا نمیں وے کر گھر بھیج ویا۔ وہ کھر م کررات ہوئے کا انتظار کرنے تھی۔ دائن و حلاسور نے فہ ویا۔ رات ہوئی تاریکی پھیلی تو وہ کمرے سے نکل کر ہاہر کی طرف چل دی آج اش کو ذرا بھی خوف نہیں آرہاتھا۔ کیونکہ اس نے ایک رات قبرستان میں بسر کی تھی وہی میلے والی جگدائ نے اپنے اس مطلے کے لیے منتخب کی گھرے نگف کے بعد وہ دھیرے دھیرے چاتی ہوئی قبر ستان جا بیچی اوراس نے ایک تظراوهم اوهر خاموش قبروں کوویکھا چند کھول کے لیے اس کے دل میں قبروں کا خوف آیا جو بعد میں ختم ہو گیا دہ قبرِستان کے اندر چلی کئی اوراسی جگہ جانچیجی جہاں اس نے ایک رات کا جلہ کیا تھا۔ -او**ل**رحصار هیچ کر هنری بهوکنی-دو محفظ تک وه پرشکون بهوکر چله کرتی رئی اس کو پچچه بھی دکھائی نه و یااور نه ہی پچھ سنا کی دیا۔ کیکن آ دھی رات گزرنے کے بعد یکدم اس کوز مین ہلتی ہو کی دکھائی دی۔ پیمنظرد کیجہ کراس نے اپنی ہند آ تھوں کو کھول لیا تھا۔ اورادھرادھرو کیجنے کلی زمین ایک زلز لے کی مانندلرز ربی تھی یہاں تک کہاس کا یاؤں بار بارز مین پر کلنے کی کوشش کرر ہاتھا جسے وہ بہت ہی مشکل سے سنبیال رہی تھی ۔ کافی دہر تک ایب ہی ہوتا ر آپا پھر ز مین نے لرز نا بند کردیا۔ کیکن ای کے بالکل سامنے ہے مٹی اڑنے لگی اس کو یوں لگا کہ جیسے آندھی میلئے لگی ہو۔ مٹی اس کی آنکھوں تک آنے لگی تھی۔اس نے اپنی آنکھیں بند کرلیں تیجہ دیمے بعد آنکھیں کھولیں تو سانسنے کا منظر و کھے کراس کے منہ سے ایک بھیا تک چیخ نکلتے نگلتے روگئی اس سے بالکل سامنے والی قبر ہے مٹی اڑتی جایہ ہی تھی اورقبر کے اندرموجو دسفید کفن اس کو دکھائی و ہے رہاتھا۔ وہ کانب کر رہ گئی۔ ساتھ ہوا تھی بھی جلنے لکیس تھیں جو وجیرے وجیرے آندھی کاروپ وجارتی جارہی محیں ہر چیز لہراتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اس تھے قدم ہار ہار ة گمگارے ہتھے۔ تیر میں موجود سفید کفن ململ طور پرمٹی ہے صاف ہو گیا تھا۔اور پھروولفن بلا۔ساحل کی نظریں اس کی طرف ہی تھیں ووا ہے خوفز دونظروں ہے دیکھر ہی تھی۔ گفن حرکت کرر ہاتھا۔ اس کے بندٹو نے جار کے ہے جیسے اس میں موجود مرد و کفن کو کھو لئے میں لگا ہو۔ چھر گفن ہوا ہے ایک طرف اڑا مردے کا چبر و نظا ہو گیا۔ مردے نے گردن موڑ کر ساحل کی طرف و یکھا تو ساحل کے منہ ہے ایک بھیا تک چیخ نکل ۔اس کے ساتھ ہی اس کا د ماغ چکرائے نگا۔

(اس کے بعد کیا ہوا یہ سب جانے کے لیے جواب عرض کے آئندہ ثنارے میں تلاش مختل کی اگل قسط پر خمنا تہ بھو لئے۔ جاری ہے۔)

خوفناك ۋائجسٽ 19

حلاش عشق به قسط نمبره

يون 2014.

W

بجيد

## \_\_خالدشابان لومار وصادق آباد \_ قسط نمبر

شا ہان کس طرح نئے دورے پرانے دور میں آیا اے مرف اس دور میں موت میں آئے گی جب وہ واليس جائے گا چھروبيا ہی ہوگا ۔ تو دوستومصر کا جا! وطن شنراد ہ شا بان اپنے جا جا فرعون آلون اور واليدہ ملکہ نظران کے للے بعد مصرے ایک بحری جہاز میں سوار ہوکر بھا گے گیا تیبی آواز نے اے کہا تھا کہ وودریائے ٹیل کے کنارے بیچنج جائے وہاںاے ایک جہاز تیار ملے گا جوا سے مصرے فرار ہونے میں مدووے کا شابان دریا پر پہنچ حمیا و ہاں ایک جھوٹا ساباد بائی جہاز اس کا انتظار کرر ہاتھا جہاز کے کیتان نے اے جہاز پر سوار کرایا جہاز پر ماناح اینا اپنا کا م کررہے تھے کسی ماناح نے شاہان ہے کوئی بات ٹیمس کی شاہان جس ملاح سے بھی کوئی بات ہو چھتا جواب میں ووملاح صرف مسکرا کر خاموش ہوجا تا۔ جہاز کا کپتان بھی خاموش تھااورا پنا کام کرر ہاتھا شاہان سو چنے لگا بیلوگ کیسے میں اس ہے کوئی ہائے تھیں کرتے اورا بنے اپنے کام میں مکن ہوئے تھے جہاز کھلے سندر میں پہنچا تو رات ہوگئی شاہان نے سوجا کے مجھے اٹھ کر جنباز کئے کپتان ہے ل کرضرور یو تھے گا کہ یہ جہاز کدھر جار ہا ہے ملاح اس ہے ہات کیوں مبیں کرتے۔ رات کو وہ کچھ دریا ہار ہانی جنباز کے عرشے پر کھڑا سمندر کی لیروں کواند حیرے میں و کھتار ہا۔ پھر دوا ہینے چھوٹے ہے کمرے ہیں جا کرفرش پر قالین بھیا کرسو گیا ہے اس کی تاکھ کھلی تو کمرے کے گول سوراغ میں ہے وحوب اندرآ مربی تھی وہ جلدی جلدی منہ ہاتھ دھوکر اوپر پہلی ہات اے پیچسوں ہوئی کہاہے بھوک محسوں نبیس ہور ہی تھی جالا نکہ ہرروز سے اسے بھوک للتی تھی اور دونا ثیتہ کرتا تھا تکراس روز اے بالکل بھوک محسوں تہیں ہور ہی تھی طبیعت بھی ہرطرح ہے ہشاش بشاش تھی وہ جہاز کے عریشے پرآ تھیا یہاں ایک بھی ماہ ح نہیں تھاوہ جہاز کے گپتان کے کمرے میں گیاویاں ہے ہر شے موجودتھی مگر کپتان موجودتہیں تھا وہ بھا گ کرنے گیا جہاں غلام عبشی قطار وں میں جینچے جیو جلایا كرتے وہ بيدد كيچكر خيران روگيا كه چپوسمندر من اپنے آپ چل رہے نتے مرحبتی ملاح ایک بھی ہمیں تھا ۔ایک خوفناک کہائی

ضرور یا توت نے کہا یاد رکھواگر اس کا نام شاہان ہے تو میرا نام بھی یاقوت ہے ملکہ مصر کا خاص صرور جاسوں بچھ سے نیچ کروہ کہیں نبیس جاسکتا۔

ہ شاہان چونک انتحابہ معلوم کرتے ہری خیرت ہوئی کہ بیلوگ اسے گرفتار کرنے گھرے نکھے ہیں اسے بیا بھی علم ہو چکاتھا کہ وہ ملکہ مصر کے کہنے پر اس کی تلاش میں نکلے ہیں شاہان نے الوکا کو جگا کر سار اما جرہ سنایا تو وہ بھی المجھن میں پھنس گیا اور پولا۔

میں موال یہ ہے کہ بیلوگ تنہیں گرفتار کرنے کیوں آئے میں اور پھر ملکہ عالیہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ تنہیں گرفتار کروائے۔

ب یا باد. شا بان بولا راس میں ضرور کوئی مجراراز چھیا ہوا ہے بہر حال یہ تو ایک حقیقت ہے کہ یہ لوگ میرا پیچھا

خوفناك ڈائجسٹ20

بجدروسط كمبرح

W

Ш



WWW.PMKSUCIETY.CUM

گررہے جیں اوراگر انہیں معلوم ہوگیا کہ میں ای سرائے میں ان کے ساتھ والے کمرے میں سور باہوں تو وہ ہرحالت میں مجھے تا ہو میں کرلیں گے۔

الوگا بولا۔ پھر کیا ہوگا۔ میرے آتا۔ میں اپنے مالک کی بہن کو کیا مندو کھاؤں گا شام جاکر۔ گھبراؤ نبیں الوکا۔ ہم یہال ہے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں ابھی اسی وقت۔ ہاں نحیک ہے۔ الوکائے کہا۔ دونول بڑی خاموشی ہے اٹھے انہوں نے چادریں اپنے جہم کے کردلینیں اور آہت ہے در داز وکھول کرڈیوزھی میں آگئے طاق میں شعل جل رہی تھی اس کی روشنی رات بھر جلنے کے بعد د صند لی ہوئی متحی شاہان نے الوکا کا ہاتھ تھا ما اورڈیوزھی کا در داز وکھول کر ہا ہر نگل آیا۔ کھا آتان پرستارے چیک رہے تھے وہ رہت پرتیز تیز قدم افعات مجود کے ان جمنڈ کے پائی آگئے جہاں ان کے گھوڑے بند ھے ہوئے تھے ایک لیے ضائع کئے بغیر وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں ایز لگا کرشام کی سرحد کی طرف دوا ہوگئے۔

صحیا قوت مبھی نامنے کا انتظار کرر ہاتھا کہ سرائے کی مالکہ دوود داور جو کی روٹی لئے کراندرداخل ہوئی وہ زورز ورے بول رہی تھی جمیب پاگل اوگ تھے نہ ناشتہ کیا اور نہ بتایا اور راتوں رات ہی بھاگ گئے ۔ کون بھاگ گئے ہاں بٹی ۔ یا توت نے بعیا۔

مون جواک سے مال ہیں۔ یا ویت سے پیدیا۔ مسافر جوتمہارے ساتھ والے کمرے میں اترے تھے۔

یا توت نے یو جیا۔ کون تھے وہ۔

W

W

سرائے کی ما لگہ بولی ایک غلام تھا اور دوسرا تو جوان گڑ کا تھا نیلی آتھوں والا ۔ اس نے مجھے سونے کے سکے بھی ویئے تھے تکی امیر گھرانے کا معلوم ہوتا تھا یا تو ت سے ہاتھ ہے رونی کا نکزا کر پڑا۔ وہ کب آئے تھے۔

تہارے آنے ہے کوئی ایک پہر گھڑی پہلے آئے تھے۔

یا تو ت فورا افعا اورائے ساتھیوں سے بولا جلدی سے گھوڑوں پر زین ہائد ہوشاہان بھا گئے نہ پائے سرائے کی مالکہ مندو پیمتی روٹی اور تینوں مبیش سرائے سے نکل کر گھوڑوں پر شوار ہوگر دوڑ پڑے وہ سر پٹ گھوڑے دوڑات جارہے تھے رات بھر کی شبتم ہے ریت بخت ہو پھی تھی اور گھوڑے بڑی تیزی ہے وہ نر پٹ ووڑ رہے بڑی تیزی ہے وہ زر ہے تھے دارے تھے گھر وہ شاہان اور الوکا اس وقت شام کی سرحدوں میں تابع کی تھے انہوں نے سرحدی چوکی رہبر وہ اروں کوسوئے کے تکے دیئے اور وشق شیر کے دروازے میں داخل ہو گئے تھے دن کا ایک پیر ہو چاتھا اور شیر میں خوب چیل پہل تھی الوکا شاہان کو لے کر سیدھا امال کی بہن کے گھر پہنچ گیا اور امال کی بہن کے گھر پہنچ گیا دورا مال کی بہن کے گھر تھی تھی انگل میں انگلی اور امال کی بہن ہے اور تھی تھی تھی تھی اور تھوں کا تیل میں انگلی دب عظیم تہماری جفا تھت کرے۔

ادھر یا توت مبیش بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دمشق میں داخل ہو چکا تھا یا توت نے دمشق میں شاہان کی حلاش شروع کر دی اس نے ایک ایک سرائے جھان ماری مگر شاہان کا کوئی سراغ نہ ملا پندرہ دنوں کی ان تھک تلاش شروع کر دی اس نے ایک ایک سرائے جھان ماری مگر شاہان کا کوئی سراغ نہ ملا پندرہ دنوں کی ان تھک تلاش کے بعد جب وہ ناکام ہوگیا تو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ والیس مصرکور وانہ ہوگیا۔ اس نے ملکہ مصرکو جاکر بتایا کہ شاہان کا ملک شام میں کوئی ہت نہ چل سکا ملکہ یا قوت پر بہت بری مگر تیری کمان سے نکل چکا تھا اب وہ کیا کرسکتی تھی مجبورا صبر کر سے بیٹے کی شاہان نے خفیہ طور پر اپنے باپ کو پیغام بجبورا کے راستے میں ملکہ ا

خوفناك ڈائجسٹ 22

Ш

w

ш

کے نلام اس کو گرفتار کرنے کے لیے تعاقب کررہ ہے اس کی کیا دجہ ہے امال کا ماتھا تھے کا تو گو یا ملکہ کومعلوم ہو گیا تھا کہ شابان ملک شام کی طرف روانہ ہوا ہے اس نے شابان کو کہلوا بھیجا کہ و دشام میں ہی رہے اور ابھی کچھ وطن کا رخ نہ کرے کیونکہ ملکہ مصرای کو قید کرنے کی فکر میں ہیں اس کی وجہ صرف بیرے کیے سید سالیار ملکہ پر بہت اثر ہے ادروہ حابتاہے کہ شاہان کو گرفتار کر کے ہلاک کیا جائے۔ یہ بات اگر چہ غلط تھی تکر شاہان کی بہتری ای میں تھی ایسے جب میہ پیغام ملاتو وہ بڑا پریٹان ہوا الوکائے اس سے کہا میرے آتا آپ وطن ہر گز ہر گزنہ جائے گا۔ نبیں تو ظالم سیدسالا رآ ہے کومرواد ہے گا شاہان خاموش رہاوی نے شام میں ایک حکیم کے بال ملازمت کر لی ووٹو پہلے بی پی تھمت سیکھا ہواتھا تگر اس ہنر میں اوراضا فہ کرنے کے لیے اس سے جزی یو نیون اور بیاروں کی دواؤں کا کام شکھنے لگا الوکا کو ذہبون کے یاغ میں بھلو کی رکواس کا کام مل گیا اور وفت ای طرح گزرنے لگا یا چی برس بیت محصای دوران میں ایک بارامال اورای کی دیوی ومثق آکر جیکے سے شابان ہے کل گئے تھے دوفرعون مصر کے مرنے کا انتظار کررہے تھے تاکہ اس کی موت کے بعد ملکہ پرشابان کے شغرادے بیونے کاراز فاش کردیں وفت آہتدآ ہتدگز رتا چلا گیا۔ اس عرصہ میں شابان کوساری جزئ بوثیوں کاعلم ہو چکا تھا اب وہ اسپنے استاد ہے کھویزی کھول کر دیا نج کا آپریشن کرنے کا تن سکھنے لگا معجبیها که آپ کومعلوم مونا حاہیے قدیم مصرے ذا کنز بزے الائق ہوتے تھے وود ماغ یکا ملان کھویژی کھول کر کر کتے تھے اس کام میں دوان قدر ماہر متھے کہ بیڑے آرام ہے انسانگی آ دھی کھویژی کھول دیتے تھے اور پھر نازک اور ارول کی مدو ہے و ماغ کا آپر لیٹن کر کے مریض کواچھا کرو ہے تیجے یا بھے برس کے اندراندر شاہان اس فن میں بھی ماہر ہو گیا اس نے اپنے استاد کے سامنے کئی مریضوں کی کھوپڑی کھول کر ان کا علاج کیا ' اورائیس شفایا ہے کیا اس دوران میں شاہان سے ماں ماپ بہت پوڑھے ہو گئے شاہان بھی اب پورا جوان ہو گیا تھنا ہے بھی بھی وہ وفت یاد آ جا تا تھا جہاں ہےوہ اس پرائے بزاروں سال کے اس دور میں آیا تھا ببهرحال اس کی پھوپھی کابھی انقال ہوگیا تھا اور وہ الو کا کے ساتھ اپنے استاد کی حویلی میں رہتا تھا۔ اس سال معریس بہت بڑا سیا ہے آیا شابان کے دوست ارمان نے اسے خبر دی کہ اس کے ماں باپ سیا ہے میں بلاک : و سئے بیں شاہان کی آتھوں میں آنسوآ گئے ووا ہے مرحوم باپ کی قبروں پروسا ما تکنے کے لیے بھی مصر نہیں جاسکتا تھا و وصبر شکر کر کے دمشق میں ہی میضار ہا۔ اے شام آئے ہوئے بار دیری ہیت گئے تھے اس عرصہ میں است پید چلا کہ فرعون مصر مرکبا ہے ادراس کی جگہ اس کا چیونا بھائی آلون تخت میں بینے گیا ہے شابان اسی دن کا انتظار کرر با تعاوی نے الوکا ٹوساتھ لیااورا یک روز اینے استاد کوالوداع کیر کرمصر کی طرف روانه ہو گیا و و بورے تیرہ برس بعدا ہے وخن مصرآ رہا تھا جب و و و ہاں ہے گیا تو نو عمر نزی تھا نکر اب بورا جوان ہو گیا تھا اور طب میں مہارت حاصل کر چکا تھا وہ معر بھٹا کر مب سے پہلے اپنے پرائے مکان گیا گھر گوسا ہ بہا کر لے گیا تھاو ہاں اب سوائے مٹی اور ریت کے جھوٹے چھوٹے نیلے کے اور پکھونہ تھاو وسید ھاا ہے بچین کے دوست اربان کے گھر آھیاار مان بھی اب جوان ہوگیا تھا۔ وہ فرعون کی شاہی فون میں ملازم تھا اربان ا ہے نیزائے دوست شاہان کودیکھ کرای ہے لیٹ حمیا پھراس نے اس کے ماں باپ کی وفات پر د لی رنج وقع کا اظہار کیا اورات مال باپ کی قبرول میں کے حمیا شامان روتی ہوئی آتھوں نے ساتھ اپنے ہاں باپ کی قبرول میں دیاما تھی اوروائیں ارمان کے گھر آ گیا ارمان کا گھر برزا خوبصورت سجاہوا تھا وہ ایک قوی نیکل جوان فوجی بن طیا قناجس کو بردی احجمی تنو اه ملتی تھی ۔

خوفناك ۋائجسن23

بعيد-قسط نمبره

w

Ш مجھے خوشی ہوئی کہتم شاہی فون میں جلے سکتے ہو۔ W ار مان نے کیاا بھی منہیں عنقریب بین کربھی خوشی ہوگی کے میں مصرفرعون بن گیا ہول ۔ شابان نے مسکرا کرکہا۔ایہا ہی ہو۔ W ا بیا ہی ہوگا شا بان تم د کیے لیٹا ایک دن میرے ہاتھ میں مقدی چیزی ہوگی سر پرسونے کا عقالی تات ہوگا اور میں مصرے تحت پر فرغون بنا جیٹھا ہوں گا۔ کچھ دریجنگ دونوں ہاتیں کرتے رہے بھرا جا تک ارمان بولا ۔ارے ہاں میں تو بھول ہی گیا تھا کہ تمہارے باپ نے مرتے ہوئے ایک صند وق مجھے دیاتھا اور کہاتھا کہ بیرشابان کو دے دینا تمہاری امانت ميرے پاڻ موجود ٻود قم ليالو۔ شکر بیار مان کہناں ہے میری امانت بہار مان اسے کمرے میں گیا اور سفیدرنگ کی مانتی کے دانت کا ایک صندوق کے لاکھ با۔ الوجال أوالي المات سلربيدار بأن اب تلل علاتا مول -تحیک ہے میں اجتمار کروں گا۔ معہیں اے ایک دوست ہے مما ملوا وال گا۔ تحیک ہے میں ننہ ور ' وَاں گا۔ اٹنا کہدکر شاہان یاتھی کے دانت کا سندوق کے کر والیب سراے میں آ ''نیا۔ بیبال ﷺ کرا ہے معلوم: وا کہ الوکا تحوق ہے ہے کرکر ہلاک ہو چکا ہے شامان پرتو کو یام کا پہار نوٹ یزا اب وہ اس دنیا میں چراکیلا رو گیاتھا وہ بہت وہینک سرائے کے اند جیزے کمرے میں لیٹا تانسو بها تارباً - فيم اتب نے اپنے آپ کو حوصلہ ویا اور ہمت کرے اٹھا کیفیا اس نے گرم وورد کا ایک پیانہ پیا اور صندوق کھول کراہے و کھنے لگا کہ مرحوم ہاپ نے اس کے نام کیا چھ چھوز اے۔ سب سے پہلے اپنے با ہے کا آبید خط ملامی نے محد تحول کر میز ہونا شروع کیا۔ اس خطابی سے بالیان سے بالیال نے ساراراز تحول أربيان كرويا تفاعط يزهن كم بعدشابان جيرت مين كم زوگيا تفاتو كياولا إلى كابيتا فين بيا و وفرعون مصر کا بینا ہے کیا ملکہ اس کی مال ہے۔شابان کا جسم اس خیال ہے کا نب کیا کہ وہ وشمنوں کے <sup>ح</sup>س طرح بیارے بینے سہیں اس سندوق میں ایک شاہی میر بھی ملے کی بیر میرفون کی خاصی میر ہے اور سوائے شغرادے کے اور اس کے یاس نہیں ہوتی۔ یہ مبرہمیں ای تشتی میں بی فی تھی جس میں انا کرجہیں دریا نیل میں ہباد یا گیا تھا شابان نے مسند وق کا نحلا حصہ الت و یا فرفون کے سونے کی شاہی مہرسر فی مختل کے غلاف میر لیٹی ہوئی تھی اس کے سامنے پڑی تھی شاہان نے مہرا نفا کرانی جیب میں رکھ لی اس نے عطاکو بھی سنجال کر ر کھ لیا اور ججیب متم کے خیالات میں سوگیا۔ ایکے روز اٹھ کروہ از مان کے باس کیا ارمان وروی پیمن مکرشاہی تحل جانے کی تیاری کرر ہاتھا س کا دوسفید تھوڑ وں کارتھاس کے مکان کے آیا ہر کھٹر اٹھااس نے شاہان کوآ تے ہوئے دیکھ کرخوش آید پیرکہا۔ ووست تم رات آئے تبیس تنہیں ایک خاص جگد لے کر چلنا تھا۔ خوفناك ڈائجسٹ24 جون **2014** بجيد وقسط نمبرم

شابان نے کہا۔ میں تھکا ہوا تھا ہستر پر لیٹتے ہی ہوش ندر ہی خیر کوئی بات نہیں آئ چلیں گے شاہان نے کہار مان میں اس شہر میں کام کرنا چاہتا ہوں کیاتم اس شبطے میں میری مدد کرنے کو تیار ہو۔ کہار مان میں اس شہر میں کام کرنا چاہتا ہوں کیاتم اس شبطے میں میری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ کیوں نہیں تم میرے دوست ہوتم جس تم کی مدد چاہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ شاہان بولا میں اس شہر میں ایک مجھوٹی ہی جو کمی میں بھاروں کے لیے ایک شفا خانہ بنانا چاہتا ہوں کہ وکھی اور بھاروں کے لیے ایک شفا خانہ بنانا چاہتا ہوں کہ وکھی اور بھارلوگوں کی خدمت کروں۔

ہ میں ہور پی ہور میں میں سے میں اور ج ہی اس کا ہندوست کرویتا ہوں دریا کنارے میری اپنی حویلی خالی پیری ہوئی ہے تو دو ہی لے اوا دراینا کا مشروع کرو پیری ہوئی ہے تو دو ہی لے اوا دراینا کا مشروع کرو

تنهارا فلكريدار مان يتم ميرے شيخ دوست ہو۔

W

و دائیں تبتہ ناکر نبس و یا درشا ہان کے کند سے پرزور سے ہاتھ و دکر بولا میہ بات کینے کی کیا ضرورت تھی شاہان ہم دونوں دوست میں سیچے دوست میں اور بہیشار میں مصلاً کرتم کودو میں شاہی فوج میں مجمی تمہیں نوکر ٹی دلوا سنتا ہوں اید

> تنہیں واست میں بیارلوگوں کی خدمت کرنا جا ہتا ہوں۔ تہباری بیسے مرضی پیکر ہاں آئ زات کونمرورا نااور میرے ساتھے چینانہ بھولنا۔ تھیک ہے میں آئ شام کوشرورا آؤنگا۔

أَصْلَالَ فَيَ كَبِهَا إِنْ أَيْرِيتُن كَاوِزَارِ مِحْطِلاً كُرو مِهِ وَا

ہ باہان کا نب اٹھا اس زیانے میں آپریش کے اوزار بے حد مقدی سمجھے جاتے تھے کیونکہ اس سے زیار لوگوں کا عناج کیا جاتا تھا اس کے ہارے میں یہ خیال تھا کہ ان اوزار پر بنگی کے فرشتوں کا سابیہ ہوتا ہے مگر شاہان نے انکار نہ کیا۔ اور محض اس خیال ہے کہ اگر اتن قربانی وے کرایک بھٹکا بوا انسان سیدھی راو پر آ جاتا ہے تو یہ سوداکوئی مہنگا نہیں تھا۔ صلالہ بری جیران ہوئی اے یہ ہرگز امید نہیں تھی کہ شاہان اوزاروں جیسی مقدس شے اسے دینے پر تیار ہوگا و یہے بھی اس زیانے میں آپریشن کے اوزار سونے سے بھی زیادہ مبلکے

2014 09.

W

W

خوفناك دَائجستُ 25

بعيد \_ قبط نمرم

تتے دوسرے دن شابان نے سارے کے سارے اوڑار لاکر صادل کے حوالے کرویئے ۔ صلالہ نے اوڑور لے کرا ہے صندوق میں بند کردیئے اور تانی بچا کردو ہے کئے صفیع ں کو بلایااور کہا۔ اس نو جوان کود ھکے وے کر ميرے كھرے باہر نكال دوشاہان جيرت زوہ بوكروس كا مندو تجھنے لگا ہيہ۔۔

مِلالد نے غصر میں گرج کر کہا اورتم کیا جمجھتے ہو کہ مِن تم جیسے بھکاری سے شادی کرونی۔ نکل جاؤ میرے گھرے اور پھر بھی ادھر کا رخ کیا تو گردن کٹواووں گی شابان پچھ کہنے کے لیے آ گے بڑھا ہی تھا کہ ہے کے جبتی آگے پڑھے اور انہوں نے شامان کو افعاما اور دروازے میں سے بڑے زور ہے باہر کلی میں مچینک دیا۔ شاہان کوسخت چونیس آئیس اور وہ ہے ہوش ہو گیا آئین پر بادل زور ہے گر ہے بھل چیکی اور ہارش شرورا بہوتنی پٹاہان کو جوش آیا تو وہ مجیز میں ات بہت تھا۔ اور اس پر ہارش کا یالی گرر ہاتھا اِس کے ول نے مبرت پکڑلی تھی اوروہ چیکے ہے اٹھا اورا بٹی حویلی میں آ کر بخت پوش پر لیٹ گیا۔ پھراس نے مسل کیا اورا ہے زخموں پر مرجم لگا کی گیڑے بدلے اور بستر پر لین گیا ایک تفتے بعد اس کے زخم نھیک ہو گئے اس نے ارمان ے کوئی بات نیزگی اس لیے کداب ارمان فوج کا سیدسالار بن چکا تفاا دراینا مکان چیوز کرشا بی کل میں ہی ر بہتا تھا وہ بہت کم شابان سے ملتا تھا شابان نے مسل کے بعد و حلے ہوئے پرانے کیڑے پہنے اور آخری بار صلالہ سے ملاقات کرنے اس کے عالی شان مکان پرآ گیا صلالہ نے اسے اندر بلوانے سے انکار کردیا وہ ا کیک شاندارمسہری پر بیٹھی ہو گی مگاہان نے اس کے پاس ااکر جیب سے فرعون کی سونے کی شاہی مہر نکال

W

W

ہ ہے ہوں ہیں۔ صلالہ کی آئٹھیں پھٹی کی پھٹی رو گئیں وہ فرعون کی شاہی میرکوصاف طور پر پہنچان گئی تھی اسنے کہا ہاں ہاں

ہاں میں دیکھ رہی ہوں۔ بیشا ہی مصرفرعون کی تنہارے یاس کیسے آگئی۔ ال کے کہ پیمیری ہے۔ پیمیرافق ہے

شابان نے حقارت ہے صلالہ کی طرف و کیے کر کہاتم بدنھیب ہوصلالہ کہ ایک وقت آپیجا کیے جب سمہیں علم ہوگا کہتم نے شابان سے نہیں بلکے فرعون مصر کے بیٹے سے شادی ہے انکار کیا ہے کچرتم پیجھتا ؤ کی تکر پچھون ہو بھے گا اتنا کہدکر شابان بزی تیزی ہے واپس ہو گیا صلالہ اسے پکارٹی رو کئی۔ تکرشابان اس ا ثنامیں مکان

فرغون آلون تخت پر بیخاتو اس کی عمر بائیس تئیس سال تھی آلون کا بردا جھائی فرعون بڑا خالم اور جابر بادشاہ قعاد و شامان کا باپ تھااور ایکے دشمنوں نے دوسرے شنراد دن کو ماردیا تھااور شامان کے پیچیے بھی وہ لگ کئے تھے شاہان کی قسمت اچھی تھی کہ وو اپنی مال ملکہ نفران کی تقل مندی ہے وریا کی اہروں پر بہتا ہوا ا مال کے گھرجا پہنچا تھا اور نے گیا تھا۔ شاہان نے باپ کی موت کے بعد لوگوں نے سکھے کا سانس لیا آیون بوا نرم دل نیک اور رعایا کا ہمررد باوشاہ تھا۔ گمرتاریخی اعتبار سے جو بات اس میں سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ پیے

خوفناك ڈائجسٹ26

بجيد - قسط نمبرم

Ш

W

کہ یے فرعون ہتوں کی ہو جانبیں کرتا تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی فرعون گزرے تھے وہ مختف ہتوں کی ہو جا کرتے تھے انہوں نے بنگی ہا دل بہاڑ ستار ہے سانپ ادرسورج کے بت بنار کھے تھے جن کی وہ مندرول میں ہورج کے بت بنار کھے تھے جن کی وہ مندرول میں سورج کے بت بنار کھے تھے جن کی وہ مندرش میں سورج کے دیوتا کا ایک بہت بڑا بزامندرتھا اس مندرش میں سورج کے ساتھ ساتھ آغ پانی بجلی اورسانپ کے دیوتاؤں کی بھی ہوجا ہوتی تھی آلون فرعون نے تخت پر بیٹے بی امان کیا کہ وہ بتوں کی ہوجا ہوتی تھی آلون فرعون نے تخت پر بیٹے بی امان کیا کہ وہ بتوں کی ہوجا کے فلاف ہے اس سے پہلے فرعون اپنے آپ کو بھی خدا کہتے تھے آلون نے امان کیا کہ وہ فدانہیں ہیں بلکہ خدا کی بنائی ہو فی مختوق ہیں خدااان تمام چیز ول سے بلند تر بسی ہے۔

بیارے قار مین کرام آج ہے تھیک تمین سو ہڑار تمین سوسال پہلے کا دافعہ ہے کہ آلون فرعون نے اعلان کیا کہ خدا ایک ہے جوآ تا ٹو اِی اور زمینوں کا ما لک ہے جس نے ساری چیزیں بنائی ہیں تکراس کونسی نے نہیں بنایا کوئی اس کا ٹائی جیس نہ وہ کسی ہے پیدا ہوا ہے اور نہ کسی نے اسے پیدا کیا ہے مصر کے فرعونو لیا کی پوری تاریخ میں یہ پہلافرعون تھا جوتو حید پرست تھا لیعنی جوا یک خدا پرائمان رکھیاتھا اس نے اپنے بھائی کی بیوہ غران ہے شاوی کر لی تھی اور کرتا کے شہر میں ایک بہت بوی عبادت گاو بنائی جس میں کوئی بت نہیں تھا اس میں وہ آ سمان کی طرف مندکر کے عماوت کیا کرتا تھا آ اون بڑے زیردست کردار کا ما لک تھا وہ ایک خدا کا پرستارتها و وتخت و تا ن کے ملاو دیہت بن کی سلطنت کا ما لک تھا تکران چیز دن ہے اے ذیرا بجرمحبت نہیں تھی اس نے اپنی تمام کنیزوں اوغذیوں اور غلاموں کوآڑاوکرویا تھا وہ اپنے کام آپ بی کرنے کی کوشش کرتا تھا اس نے لوگوں کے پرانے ند ہب بیعنی بت برستی کے خلاف قانون قرار دے کر برزاانقلا کی قدم اٹھایا تھا اکٹر لوگ \* اس کے خلاف ہو گئے خاص کر بتوں کے بیزے پہاری تو آگ بگولہ ہو سے کیونکدان کے حلوے ماندے ملتے ہی جوں کی بوجا کرنے والوں کے مر پرتھی تکرآ لون محے سامنے آگھے نیس اٹھا کتے تھے اس کیے و ومصر کا وافشاہ تھا تکران پچار یوں نے اندر ہی اندرآ لون کے خلاف شاؤش شروع کردی شابان کے بچین کا دوست ارمان اب مصرکی فوخ کاسپیسالا ربن چکا قفاووای چکر میں تھا کہ وہ کمبی طرخ آلون فرعون کا تخت الٹ کرخود تخت یر قبطنہ کر لے وہ بیزی جدوج بد اور محنت کے بعد سید سالا ر کے عبد ہے تک پانچا تھا اس نے جب ویکھا کہ در بار کے سارے پیجاری آلون کے خلاف ہو گئے ہیں تو اس نے پیجار بول کو ساتھ ملانے کا فیصلہ کرلیا ہوے پیجاری کا نام ارمش تھا ایک روز ار مان نے ارمش کوا ہے ساتھ لیا اور رتھ پرسوار ہوکرشہرے یا ہر آنکوروں کے باغ میں کے گیا۔ پیجاری ارمش نے کہا۔

> ا ہے مصری فوج کے سیے سالا رار مان آپ نے مجھے کس لیے باد کیا۔ اس فور مد

ار مان نے ملوار کے قبضے میں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مور تحدید میں اس میں باتھ ہوئے

ارمش شہیں تو معلوم ہے کہ فرغون آلون حدیث آھے بڑھ ریاہے وہ ہمارے ہاہ دادا کے غدہب کو ہر ہار کے رہیں تو معلوم ہے کہ فرغون آلون حدیث آھے بڑھ ریاہے وہ ہمارے ہوں اسے نظم دیا ہے کہا ہے اس نے ہمارے مندروں میں ہمارے ہوں کو تو ٹردیا ہے اس نے ہما دیا ہے کہا ہے اس مندروں میں بتوں کی بوجانہیں ہوگی وہلہ ایک خدا کی بوجا ہوگی فرعون نے ہماری رعایا کونا رامن کر دیاہے کوئی بیماری ایسانیس ہے جوفرعون کے تن میں ہوا ہت اچھا ہم متنا ہوا کہ ایک ہوا ہوں کی مزا اسے دیوتا ضرور دیں گے ار مان بولا ۔ میں آ سانی دیوتا کی طرف ہے اس کے گناہ کی سزا دینا جا ہتا ہوں کہ فرعون کو تخت ہے اتار کر جا اوطن کردیا جائے

يون 2014

Ш

W

خوفناك ڈائجسٹ27

ببيدرقيط نمبرهم

W

اورائے پاپ دادا کے مذہب کو پھر ہے بحال کیا جائے اگر ہم ہے ایسانہ کیا تو سوسال بعد ہمارے مذہب کا کوئی نام کینے والانہیں ہوگا ارمش گبری سوچ میں پڑگیا ۔

ارمان آپ کیا جا ہے ہیں آپ جارے آبائی کی کھوٹی ہوئی عزت بحال کروا ناجا ہے ہیں یا تخت پر قبضہ کرنا جاہتے جیں ارمان نے ارمان کے دل کی بڑی کزوری پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا چگر ارمان بھی بڑا

حالاک تھا اس نے اپنے ول کی بات چھیا تے ہوئے کہا۔

مجھے مصرے جنت وہا ن سے کوئی وظیر کائیں ہے میں صرف میہ جا ہتا ہوں کدا ہے یا ہا واوا کے مذہب کا کھویا ہوا د قار کچر سے بلند کیا جائے۔ کچر ہے ہمارے بتو ل کی بوجا دو گھروں میں گچر ہے ہت ہوں اور پہ للمهمس وقت بی تک بی مکن نبین جب تک فرمون مصر کوتخت سے نبین اتا را جاتا میرا مقصد صرف فرمون کو بخت سے بٹانا ہے میری طرف ہے کو کی فرعون معمرآ جائے مگر وو ہارے نتر بہب میں بظی اندازی ڈیرے ارمش ا ندر ہی اندر مجھ گیا تھا کہ اربان کوا ہے یا ہے وا وا کے ند ہیں ہے کوئی دلچینی نہیں ہے اگر اے کوئی غرض ہے یا لا پنج ہے تو صرف اور صرف مصر کے تخت و تان حاسل کرنے کا لا کی ہے چنانچے و و اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فرمون کی خالفت کوائی فرض کے لیے استعمال کرنا جاہتا ہے تگرا ہے بھی اینے ول کی بات چھیائے ہوئے رقمی وہ بھی جی مطابقا تھا کہ مندروں میں چھر ہے بتوں کی یوجا ہواورا سکا حلوہ مانڈ و جلتمار ہے فرغون حیا ہے کوئی بھی آ جائے اس نے سر بلار کا کہا ۔ تم نھیک کہتے ہوار مان اگر تمہارا عقیدہ یہی ہے تو میں تمہارے ساتھ : وں مصرے تمام پہاری تمہارے ساتھ میں ہم اپنے ند بب کی ذات ہر گز ہر گز برواشت نہیں کریں کے۔ میں لیک میا ہتا ہوں اوراس پر مل کروں گا۔ اس کے بعد ارمان بڑے بیجاری کو لے کر ایک طرف جِلّ یز اتحل میں فرعون آلون کے نشاف اندری مندر را یک تمبری اسازش مینے لگی بزے پیاری ارمش اور مید ممالار ار مان ئے تمام بزے: ہے در بارد ایواں کوفر مون کے خلاف ساڈش ٹیں اپنے ساتھ ملالیا۔ اب دومناسب وقت کا انتظار کرنے نکا اے اتن ضرور معلوم تھا کہ فون کا ایک حلقہ نیک ول فرمون کی انسانی بمدردی اورا صلاحات ہے بہت متاثر ہے اس لیے اس نے فوٹ کے بھی افسروں کی تخوامیں بڑھادیں محیں ان کا راش بھی وگنا کردیا تھ ان کے بچوں کے لیے دریائے ٹیل کے کنام کے توبھورت مکان ہواد ہے تھے اس کے خلاف ارون نے اندر رہی اندر میر پھیلا ہا شروع کردیا کہ فرمون مے فوج کے ایک جسے کورشوت ہے۔ کر شمریرے کی کوشش کی ہے بچار ہوں نے بھی فوٹ میں میہ بات عام کروی گرفول آلون سے رہوتا ناراض

شاہان فرعون کی انسلاحات ہے بہت خوش تھاوہ آلون کی شرافت اورانسانی محبت سے جذیے اورانک غدا کی عبادت کرنے کے خیال ہے بہت متاثر تھا تمرود کل ہے باہر تھا۔اور بادشاہ کے لیے پیچھانہ کرسکتا تھا ال معلوم ہوگیا کہ اس کا دوست ارمان ہادشاہ کے خلاف پیجاریوں اورود باریوں کواسینے ساتھ ملاکر سازش تحرر باہے شابان بادشاہ کی ید دکرنا جا ہتا تھا اور مناسب موقع کے انتظار میں تھا فرعون آگون کی بے عادت تھی کہ ووآ دھی رات کوانچو کرمسل کرتا یاک وصاف ہوکر نیالیاس پہنتااورا کیلا ہی تخل ہے نکل کر دریا کھنارے ریت کے ٹیلول کے باس جا کرز مین پر قالین جیما کرخدا کی عیادت کرتا ار مان بادشاہ کی اس عادت ہے باخبرتقااس نے بادشاہ کو ہلا کر کرنے کامنصوبہ بنالیا تھااہتے ایک خاص راز دارنو جی کو تیز کمان دے کرریت کے نیلے کے پیچھے چھیادیا کہ جو بی بادشاہ خدا کی عبادت کرنے جینے وہ تیر کمان ہے اسے ہلاک کرد ہے

W

w

شاہان کو معلوم تھا گدار مان ہا وشاہ کے خلاف بغاوت کرر ہاہا ایک روز وہ ار مان کے دل کاراز معلوم کرنے اس کے گھر گیار مان بٹاہان کو و کھے کر بہت خوش ہوا اس نے شاہان کو بھنا ہوا گوشت کھا یا اوراد حراد حرک ہا تیں کرنے وگا شاہان نے جان ہو جھ کر جھوٹ موٹ آ و بھرگ اور کہا ار مان تہمیں کیا بٹاؤں جہب نے فرعون آ اور کہا ار مان تہمیں کیا بٹاؤں جہب نے فرعون آ اور کہا ار مان تہمیں کیا بٹاؤں جہب داوا کا گذہب فیست و نابو و ہوجائیگا تو میرا دل کم کی گہرائیوں جس وقت بیں سوچناہوں کہ ہمارے ہاپ داوا کا گذہب فیست و نابو و ہوجائیگا تو میرا دل کم کی گہرائیوں جس ڈ دب جاتا ہے آلون کو بہتی ہر گزنہمین ہے کہ وہ ہمارے آ ہوا جہ اور ہمارے و بوتاؤں کی مور تیوں کوتو ڈ کرائیمی مندروں سے نکال ویں۔

ار مان بڑا خوش ہوا کہ شاہان بھی اس کا ہم خیال تھا اور فرعون آلون کے خلاف تھا اس نے شاہان کے ار مان بڑا ور ساری ر مایا پریشان ہوں میاری ہوتا تا کہ تا ہمانی ہوتا ہمانی ہوتا تا ہوں کہ خیاری اور در باری پریشان ہیں دو یہ بھی بہت ہریشان ہوں شاہان اور ساری ر مایا پریشان ہوں سارے بیجاری اور در باری پریشان ہیں دو یہ بھی بہت ہیں کر سکتے کہ آلون نا مارے ند جب برقا علانہ حملہ سارے بیجاری اور در باری پریشان ہیں دو یہ بھی ہر داشت بیس کر سکتے کہ آلون نا مارے ند جب برقا علانہ حملہ سارے۔

قا تلانہ حملہ تو اس نے کرویا ہے ارمان اس وقت مصر کے کسی مندر میں ہمارے ندہب کا ہمارے ویوٹاؤں کا ایک بھی بت نہیں ہے کیاتم مجھتے ہو کہ اگر ہم نے فضلت کی تو دیوٹاؤں کا ہم پر قبر نازل نہیں ہوگا۔ وقد ترین میں استرا

پچراس کا علاج کیا ہے۔ہم کس طرزح اپنے دیوتا وُس کی خوشنو دی حاصل کر سکتے ہیں۔ہم کسی طریقے پر عمل کر کے اپنے پرانے اورا ہائی و مین کو تا ہی ہے بچا کھتے ہیں۔

س رہے ہے چراہے ،ورہاں وین وہاں ہے ہیں۔ ار ہان سوچنے لگا کہ کمیاووا پی سکیم کے بارے میں شابان کوآ گاہ کرے یا نہ کرے اس نے فیصلہ کرلیا کہ ابھی اس کاوقت نیس آیا ہے اس نے کہا۔

یسوچنا رہایا کا کام ہے بچاری اور درباریوں کا کام ہے جی تو ایک سپائی ہوں میرا کام ملک کی حفاظت کرنا ہے جی سہیں کیا تا سکتا ہوں تم سوچو کہ تہیں اپنے فیہ بہ کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔
شاہان بجھ گیا کہ ارمان اس کو دامن نہیں بچڑانا چاہتا۔ ارمان بزاچالاک تھا شاہان نے بات آگے بوطانا منا سب نہ سجھاا ورتھوڑی در بیٹی کرادھ اوھر کی یا تھی کرنے کے بعدوہ اپنی تو لی جی داہی آگیا ہے تھین ہو چکا تھا کہ ارمان نے بیک ول فرعون آلون کوئی کروا کرخود تحت وہ بی بال ملکی نفران کے پاس چا کر اپنا تھا وہ جاہتا تھا کہ وہ اپنی ملکی نفران کے پاس چا کر اپنا ہے اس کے بارکھا آپ کا ہم کہ برارکھا کہ دے کہ وہ ہی ایس کا کرانیا ہو گیا ہے تھا ہو گا ہو ہو ہو ہو ہو اپنی اس ملکی نفران کے پاس چا کر اپنا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گھا ہو ہو ہو ہو گھا تھا کہ وہ اپنی اس کی سازش سے آگاہ کر دے وہ دات کو ہستر آپ گیا ہو گیا ہو گھا گھا ہو گھا گھا ہو گھا گھا ہو گھا

W

Ш

w

Ш

ا گیا۔اورفرغون معبرکوخدا کی عبادت کرتے ہوئے و کیور باغا۔ ووفرغون مصری نخا فرعون دونوں ہاتھ آ ہون کی طرف اٹھائے گردن جھکائے قالین پر دوزانون ہیشا خدا کی مبادت میں محوقھا شاہان کا دل بھی خدا کی عبادت ہے لبریز ہوگیا شاہان اس منظر کو دیکھنے میں کھویا ہوا تھا کہ اجا تک اس نے محسوس کیا کہ ایک سابیہ بیولہ رات کے وقت نملے ہے نکل کر فرعون کی طرف پڑھ رہاہے۔شابان کا ماتھا نفیز کا کہ بیس فرعون کے خلاف کوئی بھیا تک سازش پرممل تونہیں ہور ہاہے ابھی وہ سویتا ہی رہاتھا کے سیاہ بیولہ فرمون کے عقب میں · پیچنج کراتھ کر کھڑا ہو گیااوراس نے چمڑے کی پیٹی میں ہاتھ ڈال کر چمکتا ہوا مخبر نکال لیا شاہان کا نب افعااس نے فورا تیر کمان میں جوڑ کر قاتل پر نشانہ با ندجیا تھیک جب قاتل نے فرعون کے قل کرنے کے لیے مخبر کرنے والا باتھ اوپرا فعایا تو ادھرے شامان سے کمان تھیج کر تیرچھوڑ ویا تیرسیدھا قاتل کی پینچہ پر جا کر لگا۔اور آ ریار ہو گیا۔ قاتل مندیکے بل دیت پر گرکر تڑ ہے انکاشاہان میلے کی اوٹ سے نکل کر فرعون کے قریب آگیا۔ فرعون کوابھی تک خبر نہتھی کہ اس پر قانتلانہ حملہ کی بجر پورگوشش کی گئی ہے اس نے عبادت سے فارغ ہو کرشابان کو اورا یک سیابی کوز مین پر پڑے ہوئے دیکھا تو یو حجا۔ اس کوئٹ نے مادا ہے۔شامان نے تین ہار جھک کر اس کوسانام کیا اورتمام معاملہ کھل کر بیان کر دیا فرعون کو جب معلوم ہوا کہ شابان نے اس کی جان بھائی ہے تو وہ بہت خوش ہوا اس نے شابان کا ہاتھ تھا م کر تم نے میری جان بچائی ہے نوچوان بولوٹم کیا مائٹتے ہوتم جو مانگوں کے میں حمہیں دوں گا اس لیے کہ میں مصر کا باد شاہ ہوں فرعون ہوں ۔ شا ہان نے ایک یار پھرسلام کیا اور کہا خدا کا دیا میرے یا س بہت پھھ ہے جہاں پناور بے عظیم کاشکر

ہے کہ میں اتفاق ہے مبلتے مبلتے ادھرآ نکلااورآ پ کی جان نکے گئے۔

فرعون آلون نے آسان کی طرف انگل اخلا کر کہا زندگی اورموت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے وہ ہی انیانوں کوزندگی عطا کرتا ہے وہ بی انسانوں کوموت ہے جمکنار کرتا ہے اس نے جمعے موت ہے بیجانا جا ہا اور مہیں میرے پائ تیر کمان کے کرجیج ویا۔ تمہارانا م کیا ہے۔

شابان جبال پناه۔

W

W

میں علیم بول جہال بنا و۔ جزئ کی بوٹیوں سے بیار ول کا علاج کرتا ہوں۔

تھیک ہے آئے ہے تم حارے شاہی علیم ہو کیا تمہیں پیومید د قبول ہے

شا بان ائی موقع کی تلاش میں تفاحیت ہے بولا۔اس ہے بڑھ کر میری عزت افزانی اور کیا ہوئی جہال پناو کہ میں آپ کی خدمت کر کے فخرمسوں کروں گا فرعون نے اپنی اٹھونٹی ایارکرشاہان کودیتے ہوئے کہا صبح تم مل میں آ جا نا پیانگونٹی حمہیں بغیر کسی رکا دے سے حمہیں میرے پاس پہنچادے کی فرعون آلون رتھ پر سوار ہوکرمخل کی طرف چل پڑا شایان تھوڑی دیر و ہاں کھڑا سیا ہی کی لاش کود مکھنار ہا پھرا سے خیال آیا کہ اس کا و بال زیاد دور پر مخبرے رہنا تھیک جیس ہے کیونکہ ہوسکتا ہے جس مخض نے اس سیابی کوفرعون کے لیے اس کو بھیجا ہے وہ یہاں چینے والے جوب شامان وہاں ہے ہت کیا۔ اورریت کے اولیے نیلے میں ہے گزرتا ہوا دریا کنارے ہے ہوکرا پی حویلی میں دا پس آگیا۔حویلی میں پہنچ کروہ باتی ساری رات اس واقعہ

خوفتاك ڈائجسٹ30

2014 2019

W

W

یرسوچتار ہابیاس کی خوش بختی تھی کے فرعون نے خوداے شائ طبعیب کے عہدے پر فائز کیا تھا جب کہ اس کی تعلیم چھے میں نبیں آر ہاتھا کہ دوکل میں تس طرح وافل ہووہ بیزی ہے تا لی سے مع کا انتظار کرنے لگا۔

-----

فرعون مصرآ لون کا در بارنگا مواقفا فرعون کی سواری انجمی تبیس آ گی تھی اس کا سوئے کا عالی شان تخت انجمی خالی تفاتخت کے اوپرسون کا حجت پڑا ہوا تھا جس میں نہایت میتی ہیرے جو ہرات بڑے تھے وو سیاو فا مہتی باز کے سفید پردوکے بڑے بڑے مورجل لیے اوب سے کھڑے تھے دربارے میں سارے درباری امیر وز بر نوان کے املیٰ افسر دوسرے ملکول کے سفیر پہاری سیاست وان دانشو را ور ملک کے چنے ہوئے لوگ شاہی لباس بہنے ہوئے کھڑے تھے ہونے جاندی کی زرنگار کرمیوں پر جینے ہوئے باوشاہ کی آمد کا انظار کررے تنے سے سالا را رمان بھی وہاں شاہی وردی پہنے ہوئے موجود تھا اس کے یاس ہی شاہان انتہائی میش و تیت کینے وال میں ملبوں دوسرے در بار یول کے ساتھ کری پر بینچا تھا فرعون آلون کے عہد میں مصرفے بزی ترقی کی تھی و دودورمصر کی قدیم تبذیب کے عروج کا دور تھا بڑے بڑے اہرام مصر متیم ہو بچکے تھے ملک میں خوش حانی تھی لوگ محنت ہے کا م کیا کرتے تھے دریائے نیل پر بندھار کرسیا ہے کی تیاہ کاریوں کوروک لیا تھا دنیا کے ہر مذہب ملک کا سفیر فرغون مصر کے در بار میں موجو دقتیا۔ آلون نے کئی ملکوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت کو بحيرہ روم كے ساحلوں تك بڑھاديا تھا۔اس وقت مصر كى حكومت دنيا كے سب سے بردى حكومت تھى فرعون کے در بارکا نشان وشکوہ و کچھ کرمحسویں ہوتا تھا کہ بیاد نیا کے سب سے بڑا در بار ہے در بار کے درود بوار سے و ہر بہ رغب عظمت اور شوکت نیکتی تھی اگر مان کو پینة چل گیا تھا کہ شابان اس کے بھیجے ہوئے سیا ہی کو ہلاک کر کے اور فرعون کی جان بچائے کے صلہ میں در بار میں واخل ہوا ہے۔اے اس بات کا بڑا صدر مدفقا کہ اس کے جگری دوست کی وجہ ہے اس کی سازش نا کام ہوگئی اگر اس دات شامان سیای کو بلاک نے کر تا تو آج آلون کی جگیے سپے سالا رار مان مصر کے تخت پر بینچا ہوتا لیکن ووشاہان کو پچھے کہ شبیل سکتا تھا کھر بھی پیصد مہ اس کے دل میں نقش کر حمیا تھا اور وہ شاہان ہے نفرت کرنے لگا تھا شاہان کو در بار میں شاہی تھیم کو مقام حاصل کرتا و کیچے کر نفرت میں اس کی اوراضا فہ ہوگیا تھا تکر ار مان نے دل کی بات دل میں ہی رکھی تھی۔ اور شابان ک طرف مسكرامسكرا كرد مكيدر بانتها بلكه در بارمين داخل ہوتے ديكيدكر اس نے شابان كو مكے لگاليا تھا اور مبارك با د وی تھی تم نے بہاوری کا کام کیا ہے شا ہان ۔ فرعون کی جان بھا کرتم نے اس کی تحبت اورخوشنووی حاصل کر کی ہے میری دعا تمیں تمبارے ساتھ ہیں تم بہت تر تی کرو سے شکریہ ار مان تم میرے جگری ووست ہوا گر اس وتت مہیں خوشی نہیں ہو گی تو پھر کس کو ہو گی میں تمہاری دعاؤں کے لیے تہددل سے شکر کڑ ارہوں۔اس کے ہاوجو دشا بان کا دل بھی ار مان کی طرف ہے صاف قبیس تھا اسے معلوم تھا کہ ار مان اس سے تارائش ہے کیونکہ اس نے فرغون کی جان بچا کرور مان سے منصوبہ پر یانی پھیرد یا تھالیکن اوپر سے د وبھی ار مان ہے خند ہ پیشانی ے بات کرر ہاتھا اسے میں بڑے زور سے مینکڑوں میز یوں نے نیچ کر فرعون مصر کے دریار میں تشریف لانے کا اعلان کیا سارے در بار اوب سے اٹھ کر کھڑے ہو چھے کیکن آلون نے انہیں ایاس کرنے ہے منع کرویا تھا کیونکہ اس کے خیال میں انسان کو بجدہ صرف خدا کو کرنا جا ہے کم خواب اور اطلس کی ولدا ونفر ان کے ساتھ خدمت گاروں اور محافظوں کے جلومیں در بارمیں داخل ہوا برطرف ایک رعب ما حیما گیا در بارمیں سنا نا طاری ہوگیا فرعون اور ملکہ بیں و قیمت سونے کے تاروں میں منذ حیا ہوا شاہی لباس اور سونے کے تاج

خوفناك ڈائجسٹ31

بعيد وقسط نمبرا

Ш

W

w

بینے تخت برآ کر بین*ھ گئے خ*ادم ادب ہے ایک طرف کھڑے ہو گئے غلام نے مور پیل بلا نا شروع کر و یا در باری فرغون کا اشارہ یا کرا بنی اپنی کرسیون پر بیٹھ گئے ۔ در بار میں گبری خاموشی طاری ہوگئی اس وقت کوئی زیادہ زور ہے بھی سائن لیتا تو اس کی آ واز بھی آ جاتی وزیر در بار نے آ سے برزھ کرسلام کیا اور عرض کی ملکہ موہیہ کی طرف سے حضور کی خدمت میں تھا گف پیش خدمت ہے اس کے ساتھ ہی اشوری اور سوڈ اٹی نلام سرول پر سونے جا ندی کے طشت کیے آئے اور بادشاہ آلون کی خدمت میں رکھتے گئے بیطشت چین کے سلک سوڈ ان کے سیاد چیتوں کی کھالوں بحیروروم کے موراوریمن کے سچے موتیوں سمرقند کے سیاہ ہرن کی تستوری افریقہ ے جو ہرات اور گولگانڈ و کے زمروا ورٹو بیدے کا ٹو ل ہے لگئے ہوئے سوئے کے سکول ہے ہم ہے ہوئے تھے ا سکے بعد سمبر ہائے شہنشاہ کی طرف ہے ہندی اور بالمی کنیزوں کا تخذ پیش کیا تھیا جے آلون نے شکر رہے کے ساتھہ واپس کروینے کا حکم و یانمیر یا کے شہنشاہ کو ہماری طرف سے شکریے کا پیغام دینے کے بعد کہا جائے کہ ہم نے اپنی تمام کینز دن کوآ زاد کردیا ہے جمیں اس تشم کی محفول کی ضرورت نہیں ہے تمیسرایا کے سفیر نے اوب سے کہا جو تعلم شہنشاہ جہاں۔فرعون مصر کے وزیر دربار نے ایک ملک شام کی جانب موصول ہوئے تحفول کو پیش کرنا جا ہاتو فرعون مصرفے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کردیا اور کہا اس نوجوان کو پیش کیا جائے جس نے کل رات صحرامیں ہماری جان بچائی محی دو بارمیں ایک وم ساٹا حجیا گیا سیدسالا دار مان کا چیروز ردیز نے لگا۔ ہن ہے بچاری ارمش کا بھی رنگ آتر گیا انہوں کو یوں محسوس موا کہ جیسے فرعون پر آئی شازس کاراز کھل گیا ہے ا دراہھی ووان دونوں کے مل کا علم دے وے گا اربان نے سوجا کہ اگر اس کے مل کا حکم صادر کردیا گے یا تو ٹو ووای وقت آھے بڑھ کرفرعون کولل کروے گااور تحت پر قبضہ کرے گا پھر جو ہوگا دیکھا جائے گاار مان ایک ولیرسیدسالارتفااس میں ایسا کرنے کی جرات تھی وزیر نے دربار نے عصافرش پر مارتے ہوئے کہا۔

' نو جوان شابان کوحضور شبنشاہ میں ہیٹی کیا جائے در بار **یوں کی قطار میں اے ایک** کری پر ہے شابان اخماا در فرعون کے سامنے آگر تین بارسلام کیا ادر کھڑا ہو گیا فرعون نے کہا۔

ہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے خلاف کچھاؤگوں نے تھی اس لیے شاذش کی ااور ہمیں ہلاک کرنے کی ٹوشش کی ہم نے اس سے ملک ہے جہالت وورکر کے ایک خدائے برزرگ ویرٹز کی عباوت کا تھم صاور کیا۔ہم نے اینے ملک این قوم کواورا ہے نیز ہب کو گناہ ہے بچالیا ہے ہم نے ایک نیک قدم اضایا ہے ہم ایک ہے جیجے

ا پنے ملک اٹنی تو م کواورا پنے غذہب کو کناہ ہے بچالیا ہے ہم نے ایک نیک ندم اٹھا یا ہے ہم ایک ہے جیجے نہیں بنیں کے خدا کو ہماری زندگی منظورتھی اس نے ہمیں اس نو جوان کو بھیج کر بچالیا ہم اس نو جوان ہے خوش ہیں اور آج مجرے دریار میں اعلان کرتے ہیں آج ہے شابان ہمارا شاہی تھیم ہوگا۔

اس املان کے ساتھ ہی خدمت گاروں نے نفیریاں زورزور ہے بھا گرشاہان کے شاہی تھیم بنائے جانے کا اعلان کر دیا فرعون نے اپنے گلے ہے ہیرے موتوں کا ہزای قیمتی ہارا تارکرخود شاہان کے گلے میں ڈالا ۔ یہ ہماری طرف سے تہمیں انعام ہے آج ہے تم ہمارے دربار کے اعلیٰ عبدے پر ماموررہو گئے م شاہی خاندان کا علاج کردگے اس کے علاوہ تم ہمارے دوست بھی ہوگے۔

شاہان نے ہاتھ یا ندھ کرعرض کی شاہ معظم آپ نے جس عزت سے بھے نواز و ہے میں اس کے لیے آپ کاممنون ہوں خدانے جا ہاتو میں اس خدمت پر پوراا تروں گا۔

فرعون نے اعلان کیا در بار برخاست کیا جاتا ہے۔

ملکے نظران اس وقت سے شاہان کو ہزئے فور نے ویکھ رہی تھی اس کی مامتا نے ایک بار پھر جوش مارا تھا

خوفناك ۋائجسٹ32

بجيد-قسط تمبرا

W

W ا ہے یوں لگ ریاھا جیسے بھی ووشا ہان ہے جواس کا بیٹا تھا دریار برخاست ہوگیا فرعون ملکہ کوساتھ لے کر W اینے شاہی ایوان کی طرف چل پڑا۔ ور بار یوں نے آھے ہو ھاکر شابان کومبارک باو دی ہوے پہاری نے حسد کی نگاہ سے شابان کو دیکھا ار مان نے منافقت ہے کا م لیتے ہوئے شابان کو محلے ہے لگا لیاا در کہا۔ W مبارک ہوشا ہان رب تعظیم کی تتم آج کا دن میری زندگی کا حسین ترینِ دن ہے تم اس لائق متھے کہ تہیں شای مکیم کا عہدہ دیا جاتا آج تمہارے اعزاز میں ایک زبردست دعوت ہوگی بیشان دغوت ارمان کے اپنے علیشان مکان میں دی گئی اس میں در باریوں کےعلاوہ شہر کے تمام معزز ترین لوگ بھی شریک تھے برطرف کھانے پینے کے طشت ککے تھے مہمان تبقیج لگاتے یا تمیں کرتے کھار ہے تھے اس وعوت میں صلالہ بھی موجود تھی شابان نے اس کی طریف دیکھا تو وہ مسکرا کرآ سے برجی اور اس نے شابان کومبار کیاد دی مبارک ہوشابان م تهہیں امید ہے کہتم ہم اوگوں سے در ہار میں مغرور خیال رکھو سے شابان نے کوئی جواب نہ دیا اور آھے نکل گیا اورد باریوں نے ساتھ یا تھی کرنے لگا صلالہ نے ارمان کو ہاتھ کے اشارے سے ایک طرف بلایا۔ کیا بات ہے صلالہ شابان تم سے ناراض کیوں ہے میں ایک عرصہ بعدتم سے آل رہا ہوں کیا کوئی جھزا ادھرا بچیر کے درفقوں میں آجاؤ میں تم ایک راز کی بات کرنا جاہتی ہوں ارمان صلالہ کے ساتھواس طرف ہو حمیا۔ جباں انجیر کا در فتوں کا ایک جنٹر تھا اور سنگ مرمرے ڈپوڑے پر بیٹھ حمیا۔ کبوکون کی راز کی با ت ہے۔ جوتم مجھ ہے کہنا جا بتی ہو۔ صلال نے ادھرادھرغورے دیکھااور کہا مستوار مان جس نو جوان شابان کوتم اپنا دوست سجیجتے ہوو و کسی کا ا مال ما ہر تعمیرات کا بیٹا ہے۔ار مان نے کہا۔ اللط ہے ووامال كا بياسيس ہے . ار مان نے غداق ہے تبقیہ لگایا۔تو کیاوہ تمہارا میٹا ہے۔ صلالہ بولی غداق کا وقت نہیں ہے ار مان میری بات تحور سے سنوشا بان مصر کاشنراوہ ہے اس کے یاس شاہی خاندان کی مہرہے۔ کیا کیا۔ ار مان چونک ساحمیا۔ شاہان مصرکاشترادہ ہے۔ باں اس کے یاس فرعون کی شاہی مبرے۔ وہ مہرشا ہان نے مجھیے خود دکھائی تھی۔اس سے بعد صلالہ نے اربان کوساری کہائی سنادی کے مس طرح شامان نے اس سے شادی کی خواہش کی تھی صلالہ نے اس سے جراحی کے آلات ہتھیا کراہیے نگلاموں ۔ م مرمکان ہے باہر پھنکواویا تھا اور پھر کس طرح شابان نے اے شائل مہر دکھا کر کہا کہ صلالہ نے جس نوجوان کے ساتھ شادی کرنے ہے انکار کیا ہے وہ مصر کاشنراوہ ہے ار مان سوچنے لگا پھر ہاتھ بلاکر بولا نہیں نہیں یہ کیسے ہوسکتا ہے میں بحین سے شاہان کو جانتا ہوں وہ امال کے گھر میں پیدا ہوا ہم دونوں جھونے جھوٹے تھے جب دریار کنارے کھیلا کرتے تھے حروہ بھلامصر کا شنراد و کیوں کر ہوسکتا ہے اس نے وہ مہر کہیں جون 2014 خوفناك ۋائجست33 بجيدر فسطفهم

W ببرحال جو پکھیجی ہے فرعون کی شاہی مہراس کے پاس موجود ہے شہیں اس سے ہوشیارر ہے گی صرورت ہے ارمان نے حسب عاوت ایک نے وردار قبقہدلگایا اور کہا۔ W صلالہ آر مان ایک ولیرسید سمالا رہے وہ کئی ہے خوف نہیں کھا تا ہاں لوگوں کواس ہے ضرور ڈرنا جا ہے وه دعوت میں آ گئے ارمان شابان کے ساتھ یا تیں کرنے نگا پھر ووائے ایک طرف لے کیااس کے دل میں صلالہ کی بات نے ایک ابھن ڈ ال دی تھی یہ نحیک ہے کہ وہ کسی سے خوف نہیں کھا تا قبا گرشاہان کے پاس فرعون کی شاہی مبر ہونا خطرے سے خاتی نہیں تھا اورا گرنسی طرح بیمبرار مان کے پاس آ جائے تو دواس سے برزافا کروا فا سکتا ہے اس نے شابان سے کہا۔ شابان تم میں نے بچین کے دوست ہوا کر میں تم ہے کوئی بات پو چھوں تو کیا ہے تج بتاؤ کے۔ بال ضرور کی تھے بتا ذک گا۔ کیا تما ہرے قبضے میں شاہی خاندان کی مہر ہے اور اگر ہے تو تم نے وہ کہاں ہے حاصل کی ہے . رشا ہی میر کا حال شابان کی بھی حالت میں ار مان کو بتانا تبیس جا بتا تھا اس نے اس سے سوال میں فورا کہا سہیں سی نے خلط کہا ہے دوست میرے یاس بھلاشا ہی مبر کہاں ہے آسلق ہے۔ بجھے صابالہ نے کہا ہے۔ نٹا ہان نے ایک قبتہہ لکایا۔ اب سمجھا میں نے صلالہ کوایک جھوٹی مہر د کھا گی تھی اک نے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کرجیاتھا میں نے اس کوجلانے سے لیے کہاتھا کہ میرے ماس شای مہر ہے اور یہ میں مصر کا شنراو و ہوں کمال کے اوران تم بھی یفتین کرایا۔ آخر میں تمہارے ساتھ پڑھا برودمول كيالتهبيل يقين آسكما ہے كيدين مصرِ كاشنراد و زول يہ يبي تو ميں جيران تھا كەشابان ميرى آتھوں كے سامنے بل پڑھ كر جوان ہوا ہے پھروہ بھلام معر كاشنراد و سے بین کاری ہے جو بات ڈ الی تھی دوائی نے بین محمت میں سے نکال دی تھی کیکن اس کا دہم قیااس لیے کہ اور پانٹا کے دل میں شابان کے بارے میں نے بین محمت میں سے نکال دی تھی کیکن اس کا دہم قیااس لیے کہ اور پانٹا کے دل میں شابان کے بارے میں شک ضرور بیدا ہو گیا ھا کہ آخراس کے باس شای مبر کیاں ہے آئی ار مان نے ای بارے میں بوری تحقیقات کرنے کا فیصلہ کرلیا رات سکتے پوری وقوت ختم ہوگئی شاہان اپنی مولیلی میں آگر لیٹ کیا وہ برا اتھا کا ہوا تھا اے بہت جلدی نیندآ گئی دوسرے روز وہ شاہی لباس پین کرشاہی رتھ میں سوار ہو**گر فرنون** کے در بار میں چھنے عمیاا یت تمام در بار یول نے میلے روز در بار میں آئے پر مہارک باد دی تھی شابان کی گا ہیں ار مان کو تلاش کرر تی تعین تکر و د اے کہیں بھی دکھا کی نہیں و ے رہاتھا شابان کے قریب سے بڑا پہاری شاہی اعصا ہاتھ میں لیے مند ہی مند میں کوئی منتزیز حتا ہوا گڑ راشا ہان نے اس سے ارمان کے ہادے میں پوچھا۔ مقدی پروہت کیا آپ کومعلوم ہے کدار مان کہاں ہے۔ یزے پیچاری نے دک کرشامان کی ظرف نگانیں اٹھا کئیں اور بڑی رعونت سے کہا ہمیں سیسالارے کیا کا م جمیں کیامعلوم کروہ اس وقت کہاں ہے۔ ا تفاکہ کر پہاری آ مے بر حاکیا شابان سوچنار باکہ برے پہاری کی اس رعونت اور تکبر کی وجہ کیا ہوسکتی ے کہیں ایسانونیس کہ ووشابان ہے قربت کرنا ہوں اس لیے ارمان نے اسے دینے ساتھ ملالیا ہواہے یوں بجير رقبط تميرس خوفناك ڈائجست34 يون 2014

محسوس ہوا کہ جیسے فرقون کوئل کرنے کی سازش میں بڑے پہاری کا بھی ہاتھ ہے ایک سیاہ چٹم کنیز شاہان کو ایپ چھچے آنے کا اشارہ کر کے آگے تکل تی سالے تو شاہان ذیرا ساتھ تھکا اس خیال سے کہ در باری اسے کنیز کے چھپے جاتے ہوئے و کچے کرکیا خیال کریں تھے لیکن کنیز نے ستون کے چھپے کھڑے ہوگرا ہے دو بارہ اشارہ کیا تو وہ رک نہ سکا آئے بڑھ کرکیا خیال کریں تھے چھپے چینا شروئ کردیا کنیز اسے لے کرشا ہی تھی کہ چھپلے جھے کی طرف لے آئی بہاں ایک ہائی تھا جس میں و نیا بھر کے درخت اور پھول دار پود سے لگہ تھے مسک مرم کے جبوتر سے پر اور فاد ما ذن کے مساتھ رہتی تھی درواز سے پر سیاہ فام جسٹی فلاموں کے بہر سے لگے ہوئے رہے جبٹی بہر سے اور فاد ما ذن کے میا تھے ہوئی بہر سے اور کی گیا کئیز نے میان گوار کے جاتے والے دکھی تھے ہوئی بہر سے اور فاد ما ذن کے میانہ کی اور کے جاتے دکھی گیا گئیز نے مانہان کور کے ہوئی اور کی جاتے دکھی گیا گئیز نے شاہان کور کے ہوئے والے دکھی تو بیند کھڑے ہیں گئیا گئیز نے شاہان کی بل کے لیے دک گیا گئیز نے شاہان کور کے ہوئے والے دکھی تو بیند کھڑے ہیں اور کیا ہے۔

میرے آتا ہے بھر ہوکر آگے بوق شکا مال ہے ملک عالیہ آپ کی راوو کھے۔ بی ہے شاہان کا دل دھڑ کے لگا تو گویا وہ عرصہ پندرو ہری کے بعلیا پی فیتی مال ہے ملئے کو جار ہا تھا اس کی حجت سے لیریز ہوگیا اس نے کو کی حسر پندرو ہری کے بعلیا پی فیتی ہا ہوائی میں داخل ہوگیا ہوگی جائے ہوگیا ہوں نے کنز کی کے ساتھ شاہان کو دکھے کر سر جھ کا کے اور چرے وہٹ کر کے بیسے شاہان کو ملکہ کے لئے میں داخل ہوئے کے لیے راست دے رہے ہوں شاہائیل کی پیوٹر کی چوڑ کی خوبصورت سٹے صیاں چڑ ھتا ہوا اور کی منزل میں آگیا میہاں سنگ مرم کے ستون کے درمیان آبیب فغام آمروش مصر میں دالان کی طرف نگل کی گی اس داران کے آخر میں ملک تا جو اس خابائیل کی بیار خواجہ سرا پیراہ و سے شاہان کی طرف نگل کی گی اس داران کے آخر اس ملک تا ہوا دیا گئے کہ اس داران کے آخر اس میں ہوری تھی جہ سے پر ملک مصر بیشی تھیں وہ اؤ جیر تمر ہوری تھیں چہ سے پر ملک مصر بیشی تھیں وہ اؤ جیر تمر ہوری تھیں چہ سے پر ملک مصر بیشی تھیں اور ہاتھ کے اشار سے سے بیٹھ جانے کا تھی میں دار باتھ کے اشار سے سے بیٹھ جانے کا تھی دیا ہوگئی کر شاہی تھی سے باہر نگل کی تاب کرتے تھی مال میٹا دونوں اس کیلے دو گئے تھے ملکہ نے شاہان کوئیے باس بیکا کر شاہی تھر سے باہر نگل سے باہر نگل سے بیٹھ کی کے باہر نگل ہوئی ہوئی کے بیٹھ کی کرتے ہوئی کر شاہی تھی سے باہر نگل ہوئی ہوئی کرتے تھی مال بیٹا کرتے ہوئی کر شاہی تھی سے باہر نگل ہوئی ہوئی کرتے تھی مال بیٹا کرتے ہوئی میں مال بیٹا کی بال کرتے ہوئی کرتے ہ

ی آب مرے میں مال میماد ونوں آھیے رہ کے بیٹے ملائٹ شاہان نواچنے کا کی بلا کر بھایا اور نہا۔ شاہان کیا تمہیں یقین ہے کہتم امال کے بیٹے ہوشاہان نے آئیک نظر ملکہ کو اپنی مال کو دیکھا اس کی آتھوں میں آنسوآ گئے اس کا دل مال کے قدموں میں نجھا در ہونے کو بے تاب ہوگیا اس نے سر جھکا لیا ملکہ نے اس کی آتھوں میں آنسوو کی لیے اس نے شاہان کے سر پر ہاتھ دکھ لیا شاہان نے اپنے خون میں مال کی متاکو مسوس کیا اس کی آنسو بھری میکیس اٹھا کر کہا۔

ملکہ عالیہ مجھے درویش گرشک نے بتایا تھا کہ ہمیں ایک منحی می کشتی میں دریائے ٹیل کی موجوں پر بہتا جار ہاتھا ایک منج میرے مال باپ نے مجھے وہاں ہے اٹھالیا اور گھر لاکر پر درش شروع کر دی ملکہ کی چگوں میں آنسو کے ستارے کرزنے گئے۔ ایس نے کہا۔

اس کشتی میں ایک شابی مہر بھی تھی وہ مہر میرے پاس موجود ہے ملکہ عالیہ میرے باپ نے مرتے وقت وہ مجھے دے دی تھی اور ایک خطابھی لکھ کمیا تھا کہ میں اس کا بیٹائیس ہوں بلکہ مصر کے شغرادوں میں ہے ہوں اس نے شابی لہاس کی جیب میں سے باپ کا خطا اور شابی مہر نکال کر ملکہ کے سامنے دکھ دی ملکہ نے خطاکو ٹور سے پڑھا پھر شابی مہر کو دیکھا اور میر ہے جئے کہد کر شابان کو اپنے سینے ہے لگا لیا۔ دونوں مال جنے کی آتھے ول

خونناك ۋائجسٹ35

Ш

Ш

W

سے آئسو کی ندیاں ہبدری ممیں پندرہ برس کے بعد مال اور بینے گاملاپ ہوا تھا۔ ووسنی بی دمرا کیک دوسرے کے پاس جینے ممتا نجری یا تھی کرتے رہے میرے جیٹے اگر تیرے پاپ کے دشمن تمہارے میچھے نہ ہوتے تو میں تہمیں کیے اپنے سے جدا کر عتی تھی میں نے تھیجے پر پھر باندھ کرتمہیں دریا کے سپر دکیا تھا میں نے اپنے رب معظیم کے حضور دینا کی تھی کہ وہ تمہاری رکھوالی کر ہے اور تمہیں جلد مجھ سے ملا دے دب مطیم نے آج میری وعا قبول کرلی آینے کا دن میرے لیے سنبری دن ہے میرے جگر کا ٹکڑا پھر مجھے ہے آن ملا ہے شامان نے اپنی ماں کا ہاتھ اپنی آنکھوں پر لگاتے ہوئے کہا مایں میں بھی اپنے آپ کوخوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اپنے عرصہ کئے بعدتم ہے آن ملاا کرمیرا باہد زنیرہ ہوتا تو میں بھی اپنی ماں سے نیل سکتا تھا۔ ملکہ نے اسی وقت شاہین کوطلب کیا شاہین بھی ادھیرعمر کی ہو چکی تھی و واندرآئی تو ملکہ عالیہ نے کہا۔ میں میں این این اٹنا میں اس میں ہے ہی اے بھتی پر سوار کیا تھا جب اس کی مربمشکل ایک دن تھی کیا ہے وہ بی ناک نقشہیں ہے میرے بچے کا شاہین نے اپنا مرجوکا کر کہا۔ ملکہ عالیہ میں تو پہلے ہی آپ ہے کہتی تھی کہ شاہان آپ کا ہی ہیٹا ہے اس کی آسکہ میں نیل ہیں اور آپ کے بچے کی آسکہ میں بھی نیلی تھیں اور پھر شاہی مہر سوائے آپ کے بچے کی کسی اور آ شِيا بين شابان مجھيل گيا ہے ميرا بينا بجھے واپس في گيا ہے اگر ميں اپنے بينے کو و کھھے بنامر جا تی تو مير ی روح کوجھی سکون مبیس ماتا۔اب میں آ رام ہے مرسکوں گی۔ شابان نے اپنی مال کا ہاتھ تھا م کر کہا۔ ایسانہ کہو مال میں مہیں ہر گز مرنے نیدووں گا۔ بلکہ نے ایک سرد آ وجری اور کہا ۔ مہیں کیا معلوم کے میرے اور فرعون مصرے قبل کے لیے در بار میں کیسی کیسی گھٹاؤٹی شازشیں بور ہی ہیں آلون بھولا بھلافرمون ہے در بارے اکثر لوگ اس کےخلاف ہو گئے ہیں ا در برز ایجاری سیدسالا ر کے ساتھیل کر بغاوت کامنصوبہ بنار باہے۔ شابان نے کہا مجھاس کاعلم ہے ملکہ عالم۔ بھرتم ای کے لیے کیا کر سکتے ہو بیٹا۔ وراصل ہم سب بل کر اس سازش کو ٹا کام بنادیں سے ارمان ایک زبروست حیال چل رہا ہے اس کا اراه وفرعون مصراور مجھے مل کر کے تینت پرز بردی قبضہ کریا جا ہتا ہے و والبینے نا یاک ارا دول میں بھی بھی کا میا ہے جیس ہو سکے گاماں میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ آ ب اس کا مقا بله کریں گے ہم سب مل کراس کا مقابلہ کریں گے۔ بزایجا ری اورفوج کا بہت بڑا حصہ اس کے ساتھ ہے شابان۔ پھر کیا ہوا ماں ہم ہر حالت میں ار مان کے نایا ک عزائم کا مقیا بلہ کریں گئے۔ ملکہ نفران اپنے بیٹے اپنے شنبراد ہے کا ہاتھا چوم کر کہا ہتم واقعی میرے بہا در بیٹے ہوشا ہان تم ایک ولیر اورجرات مند تنبرادے ہومیں جائق ہول کہتم اپنے مال باپ کے تخت وہاج اور فزت پر آنجے نہیں آنے وو کے مگرتم ارامان اور بڑا پجاری کی طافت کا غلط انداز ولگار ہے ہوان دونوں کے دریار یوں کی ایک بڑی تعداد کواینے ساتھ ملار کھا ہے۔انکامقا بلہ کرنے کے لیے جمیں بزی ہوشیاری اور سیاست ہے کام لیمارزے خوفناك ذائجست36 يون 2014 تجيور قسط كمبرح

W

W

W

W

w

w

تم مجھے علم کروماں جیسا کہوگی میں کروں گا۔

میڑے خیال میں ہمیں چھوٹے پجاری اوروز پر در بارکوساز باز کر کے اپنے ساتھ شامل کر لینا ہوگا ہے وہ لوگ جیں جوار مان اور بنزے پجاری کے خلاف بنزی آ سانی ہے صرف آ زما ہوجا کیں گے۔ یہ میرا کام ہے میں آج بی ان دونوں کوالگ الگ بالکران ہے بات کرتی ہوں۔

آ خرانیں کیا پڑی ہے مال کہ دوسید سالا راؤر بڑے پروبیت کے خلاف محاز کھولیں ہے۔

میں وزیر دربار کے بینے کوسید سالا ربنادوں گی اور جھونے بچاری کو بڑے پروبیت کا درجہ دے دول گی میرے خیال میں بید تحکیت مملی مناسب رہے گی۔ ملکہ نے سوچ کر کہا۔ ایک بات کا بسیں خاص خیال رکھنا حیاہے کہ انجمی دربار میں کسی پریدراز نہیں کھلنا جا ہے کہتم میرے شنبرادے ہواور مجھے ہیں کچئے ہو۔ اس لیے میں مہمیں آج بڑے خفیہ طریقے ہے کل میں منگوا ہاہے۔

اليابي ہوگامال۔

اب میرے بیٹیے تم جاسکتے ہو کیل شامتم مجھ سے ملنے آنا میں انتظار کر د ل گ۔ جو تعلم ملکہ عالیہ ہ

شاہان ہاں سے مل کروائیں آھیاتھوڑی ور بعد در ہار نگا فرعون مصرآ لون اور ملکہ فران تخت پرآ کرجلوہ افروز ہوئے ور ہار میں فرعون نے دوسرے اعلیٰ در بار یوں کے ساتھ شاہان کو بھی کری بیش کی اور ضروری کاروائی کے بعد در ہار ہر حاست ہوگیا اس دوران میں ملکہ نفران نے شاہان کی طرف دوائی ہارغور سے دیکھا جسے کہدر ہی ہوکہ میرے بیٹے ایمی کسی پر مال جیٹے کے ملاپ کاراز نہ کھلے در ہار ہر حاست ہوئے کے بعد ار مان نے شاہان کی طرف دوائیں ہا تھیں کہیں اور رفصت ہوگئے ۔شاہی مہمان کے ہا ہرا نجیر کے درختوں کے بہاری اور فرعون کا ایک خاص ملازم ایک وقع ہو جیٹے ار مان کا انتظار کرر ہے جے ار مان ان کو درختوں کے خاص ملازم ایک وقع ہو جیٹے ار مان کا انتظار کرر ہے جے ار مان ان کو ساتھ لے کرفلع کی طرف روانہ ہوگیا تلع کی شائی ہرج کے بیچے ایک پر انے اہرام کے محنفر میں انہوں نے ساتھ لے کرفلع کی طرف روانہ ہوگیا تلع کی شائی ہرج کے بیچے ایک پر انے اہرام کے محنفر میں انہوں نے اپنی خفیہ ملا قات میں میں میں میں میا ہو

سمى ونت آئ رات فرعون مصراه رملكه كوبلاك كرديا جائے۔

میرے خیال میں آ دھی رات کے بعد انہیں زہر دے کر باناک کردیتا جا ہے بیرائے بڑے پہاری نے دی تھی ار مان سوچنے لگا وہ ایک ہی وقت میں دونو ل کو بلاک کرنے کے تین قبل تھا۔ اورائیے لیے رات کے شروع کا حصراس کے خیال میں ہے حدموز ول تھا اس نے فرعون کے خاص ملازم کوسوئے کے سکوں کی ایک مھیکی دیتے ہوئے کہا۔

یالوا پٹا حصداوکا م خوش اسلو لی ہے نئم کرنے کے بعد تھہیں ترقی وے کر دارو ندمننی بنا دیا جائے گا تہا را میرکام ہے کہ رات کو جب یادشاہ اور ملکہ کھانا کھانے بینعیس توتم سب کی آئھ بچا کرصرف یادشاہ اور ملکہ کے کھانے میں زہر ملاد و بیاز ہر پچیکا ہے اور اسکا اثر ایک بل کے اندر اندر ہوجا تا ہے اگرتم نے بیاکام کا میا بی ہے کر دی اتو تھہیں اور بھی انعام دیا جائے گا۔

فرمون کے ماازم خاص نے زہر کی چیزے کی بوتل ارمان کے باتھ سے لے کر جیب میں رکھتے ہوئے

زیوس کی تشم آج کی رات فرعون اور ملکه کی آخری رات ہوگی کل دواس دیا ہیں نبیس ہوں گے۔

خوفناك ژائجست37

بجيد \_قسط نمبرم

شاباش اس کے بعد بڑے پجاری اورار ہان نے آپس میں پچود رصابات مشور و کیا اور پھر روان ہوئے ار مان نے ایک بڑاز بروست منصوبہ بنایا تھا۔ فرعون کی حکومت کا تختہ الننے کے لیے یہ ایک بڑی ہی خوفناک سازش تھی از مان کامنصوبہ یہ تھا کہ فرعون اور ملک کے ہلاک ہوتے ہی فوراان کی موت کا املان کر کے تخت پر قبضہ حاصل کرلیا جائے۔ ملک کی قمام سرحدی بند کر دیں جا کمی غیر ملکی مفیروں کی حویلیوں کے باہر پہر و اگاد یا جائے اور فرعون کے مامیوں کوفورا سرعام آل کر دیا جائے۔

یہ ایک گھناؤ ٹی سازش تھی جس ہے بے خبر فرعون پڑے سکون ہے اپنے قل کی عبادت گاو میں رب مطیم کی مبادت کرر ہاتھا وہ بڑے بجز وانکسار کے ساتھ دونوں ہاتھ آ جان کی طرف اٹھائے سر جھائے و عاما لیگ ر ہاتھا دوسری طرف ملکہ نفران اپنی خواب گا دمیں رئیتی پردوں کے چھھے خوشبوؤں میں آ رام دومسہری پر پیٹھی شاہین کے ساتھ یا تیمی کرر بی تھی اور فراسانی ہرن کی اون کے ہے ہوئے وہا تھے ہے بنائی بھی کرر بی تھی ملکہ نفران نے شاجین کو سایہ ہے راز ہے آگاہ کرویا تھا۔ اوراس نے وزیر دربار اور نائب بیجاری کو بلا کر ان ے ساری بات ہے کر لیمنی انہیں تیار کرلیاتھا کہ وہ ار مان اور بزے پیجاری کے خلاف ہرتھم کی سازش میں ان کا ساتھ دیں دونوں ور باری ملکہ کے سامنے سرجھ کا کرراضی ہو گئے تقے گرقسمت ملکہ کے ان تمام منصوبوں يرمشكرار بيلحى جول جول شام كے كلعانے كاوقت قريب آ ريا تھا ملكہ كي موت كاوقت بھي قريب آ ريا تھارات کا کھانا فرعون آلون اور ملکہ نفران لیک ساتھ کھایا کرتے تھے حسب معمول جب رات کے کھائے کا دفت فریب اا یا تو کنیزوں نے سونے کی سفی لا کرملکہ معرک ہاتھ دیجا! ئے۔اورائیں کا ثبان کے رہیمی ثبال ہے یے ٹچھ کر بخشک کیا بھر ملک کے بالوں میں کنول کے سفید مجولوں کا تجرود کا یااوران کی رئیتمی عمیا تھا م کر کھانے کے لمرے کی طرف چل پڑی کھائے کے کمرے میں ایک ظرف سے ملکہ مصراور دوسرے کمرے سے فرعون مصر واخل :واوونوں ایک جگہ جیج کرا یکدوسر ہے کے ساتھ مل مجھے وسط میں سونے جاندی کی طشتریوں میں مسمقتم کے کھانے ہے ہوئے تھے ایسے کھانے بھی تی باوشاہ کی میز پر بھی کملہ کیھنے میں آئے تھے و نیا کا کوئی پر نمرہ ايبانبين تفاجس كابعناءوا كوشت وبال موجود زيقا ملكه مصرا درفرعون آلون ساتهم ساتهو كهائ كي ميز پربيند ھے ۔نو کروں نے کھانا ڈالنا شروع کر دیا فرعون کا ملازم خاص این مکار ڈیلھوں ہے اوھراوھر دیکھتے ہوئے مناسب وقت کا انتظار کرریاتھ ہے اچھی طرح معلوم تھا کہ بادشاہ اور ملکہ کومو**ز ان کے** کسیاہ انگوروں کا رس بہت پہند ہے اور کھائے کے بعد وہ انگور کا رس کا ایک ایک گلاس ضرور ہےتے تھے۔ اس ملازم نے وہراس وقت کے لیے بچا کر رکھا تھا کھانے کی محفل کوئی وو تھنے تک جاری رہی فرغون اور ملکہ کھا تا بھی گھاتے رہے ا در یا تیں بھی کرتے رہے اس اثنامیں اربان فون کے دستوں میں اپنے خاص فوجی افسر دن کوئشر دری ہدایت دے چکا تھا بڑے پہاری بھی در ہار کے اپنے تحصوص طبقے کو اپنے ساٹھ کرلیا تھا ار مان بادشاہ کے کل کی ہارہ ورق میں بزے بچاری کے ساتھ حجے کر ہیضا فرعون اور ملکہ مصر کے بلاک ہونے کا و تنظار کرریا تھا۔

ہراں ہیں ہوئے بچاری ہے مہا جہ چپ حربیطام مون اور ملد مسر سے ہلاک ہوئے واقعار سرر ہاتھا۔
کھانے کے بعد جب انگور کا مرس چنے کا خیال آیا تو ہا دشاہ نے ملازم خاص کی طرف اشارہ کیا ملازم خاص نے اوب ہے سر جھکا لیااور پر دے کے جیچے جا کر جیب ہے زہر کی بوتل نکالی اور دونوں گلاسوں میں زہر کا ایک تنظرہ بنا بیل و بلاک کرسکتا تھا انہم ایک تنظرہ بنا کہ ایک تنظرہ بنا کہ ایک تنظرہ بنا کہ موری کو ہلاک کرسکتا تھا انگور کے دس میں زہر ملا کر ملازم خاص سونے کے طشت میں دونوں گلاس سجا کر ہاہر لے آیا جھرہ کے گی جالیوں میں تا بہاری اورار مان میں سارا منظرہ کچے رہا تھا موجود فرعون اور ملکہ کی موت کی گھڑی تریب

خوفناك ۋائجسٹ38

بجدر تسطفهم

w

ш

آ ربی تھی ان کے دل کی دھز کنوں کی رفتار تیز ہوتی جار ہی تھی جب انہوں نے ملازم خاص انگوروں کا رس بادشاہ اور ملکہ کی طرف بڑھاتے ہوئے ویکھا تو دم بخود ہے ہوکر نتیجے کے سامنے کا انتظار کرنے لگے ایک پل کے اندر نتیجہ ایکے سامنے آنے والا تھا اربان ایک بل کے بعد مصر کا بادشاہ بنے والا تھا۔ شاہی تخت و تاج کا ملک بنے والا تھا۔ملکہاورفرعون آلون نے انگوروں کے سیاہ میضے مگرز برآ لودرس کے گیاسوں کو ہاتھ ہے تھا م لیا اورانیک دوسر ہے کی طرف مشکرا کر دیکھااور کہاا ہے غنا نفٹ میں گئے اس سے بے خبر کے ان گلاسوں میں ا بروا مہلک زبر ملا ہوا تھا۔ بادشاہ اور ملک نے جو نبی اس گلاس سے ہونٹ لگائے ہی تھے کہ ملازم خاص فج را د وسرے کمرے میں رویوش ہو گیا۔ جو نبی رس کے گلاس خالی ہوئے باد شاہ اور ملکہ کی طبیعت خراب ہوئے تگی انہوں نے ایک دوسرے کی طرف تعجب ہے ویکھا تکراب پچھٹیں ہوسکتا تھا۔ قاتل زیرمعدے مین جا کراپنا کام کر چکاتھاان کے ہاتھوں پر پسینہ ہو گئے۔ان کے جسم مختذے پڑے گئے اوروہ و تکھتے ہی و کھتے وہم ام ے نیچے بیش قیمت قالین ہر مردو ہوکر گریزے۔ان کے گرتے ہی ہر طرف ایک کہرام کچی عمیا کنیزوں ا در ملازموں کی چین نکل گئی نوکروں نے شور مجاتے ہوئے اوھراوھرووڑ ناشروع کردیا۔ عبشی غلام بھا گ کرا ندرآ گئے انہوں نے بادشاہ کوا نعانا جا ہائٹر بادشاہ کا جسم مرکز پھر ہو چکا تھاا نے میں نگی ملوار ہاتھ میں لیے سیدسالا رفوج ار مان اندرداخل بوالاراس نے آتے ہی اعلان کیا خبر دارا گرنسی نے یہاں ہے بینے کی کوشش کی فرعون سریکا ہے آئے ہے میں فرعون مصر ہوں ایک و فا دارجیشی مجر لے کرار مان کی طرف پر حیاار مان نے تکوار کے ایک ہی وار میں صبتی کے دوگلرے کر دیئے اس کے بعید کسی کو بھی آ گئے بیز ہنے کی جرات نہیں ہوئی ار مان فورا شاہی محل کے دیوان خاص میں آیا و ہاں فرمون کے تل کی خبر پینچے پیچی تھی اور فرمون کے و فادار ور باری شور مجارے بیتے ارمان نے آتے ہی بادشاہ کے و قادار درباریوں کوئل کرنا شروع کر دیا۔ جب و د د ی گیارہ در باریوں کوفل کر چکا تو باقیوں نے بتھیارڈ ال دیئے اورادھر نوج میں ارمان کے خاص افسروں نے بادشاہ کے وفادار افسروں کو بلاک کر کے ساری فوج کوزیادہ مخواد کا لایجی وے کرایے ساتھ منالیا تھا بڑے پہاری نے نائب پیجاری کوئل کرنے کے بعد سارے پر وہٹوں کی جمایت حاصل کر ٹی تھی اورا علان کردیا تھا کہ فرعون مرچ کا ہے اوران کا پر انا ندا ہے بنے فرعون او مان نے بحال مُردیا ہے ار مان نے ور بار کے وسط میں کھڑے ہوگراہنے فرعون ہوئے کا اعلان کردیا۔ سارے دریار پرسنا نا چھایا ہوا تھا وہ اپنے سریر سونے کا تان رکھ کراہنے وفا دارنو جی سرداروں کے ساتھ چبوزے کی طرف پڑھاادر مخت پر جا کر بینے گیا نو جی سرداردل نے زورز در سے نعرے لگائے جس کا جواب در باریوں نے بھی نعروں ہے دیا۔ اسکا مطاب میر تنا کہ در بارینے ار مان کوفرعون تشکیم کرلیا تھا ار مان فرعون بن کرمصر ہے بخت پر بینھ عمیا اس نے را توں رات آلون اورملکه نفران کی لاشوں کوا یک بہت قدیم یا دشاہ سے ابرام میں دفن کر وایا۔

انظے روز شابان سوکرا تھا اور کل کی طرف روانہ ہوا آئے اسے اپنی والد وملکہ سے ساتھ مل کر بہت ہی اہم اول پر تفظو کر ناتھی ہی سوکرا تھا اور کل کی طرف روانہ ہوا آئے اسے اپنی والد وملکہ سے ساتھ مل کر ہے ہی ہے جاتوں پر تفظو کر ناتھی ہی ہی آئے ہی اسے بیاند وہنا کے خبر ل گئی کہ اربان نے سازش کر ہے ہی سے چی فرعون اور والد و ملکہ کو ہلاک کرنے کے بعد یہاں کے تخت وتائے پر قبضہ کر لیا ہے بینجر شاہان سے لیے انتہائی افسوس ناک اور چیران کن تھی و و خبر کن کر بت ہنار و گیا تگر سیانپ نکل چیکا تھا وہ فا موش رو کرا پی والد و ملکہ نفران اور چیا چیا کا سوگ منانے کے اور پچھ جیس کر سکتا تھا بلکہ تھے بندوں اربان کے آئے ہے اور پچھ جیس کر سکتا تھا بلکہ تھے بندوں اربان کے آئے اپنے ماتھ ما الیا تھا اسے تم کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا اربان نے نو ن اور پچار یوں سمیت سارے اہل دربار کواپنے ساتھ ما الیا تھا

خوفناك ڈائجسٹ39

بجيد وسطفهرا

W

Ш

چندا کے درباری جومتول فرعون کے حامیوں میں سے تھے وہ بھی ارمان کے آگے خاموش ہو گئے تھے اس لیے کہ اس نے اپنے تمام خالفوں کورات ہی رات میں ہوئی ہو دردی سے قبل کر داویا تھا شابان کے فرویک اس کے سوادور کی گی گر داویا تھا شابان کے فروی مسروقت کا اس کے سوادور کی گی والدو کے قبل کا ب حدو کہ تھا اس کا دل خون کے آنسور دربا تھا اور دہ ارمان سے اپنی ماں کے قبل کا بدلہ لینا چاہتا تھا گر اس وقت وہ مجبور اور ب بس تھا اسٹے اپنے شدید کم کو دل کے اندر ہی دفن کرویا اور اربان کو مبارک باوویے اس کے خاص کی میں آئی ارمان سونے کی میز پرشاہی تا ن ایک طشت میں رکھے اسے فات تھا تھا گر اس کے خاص کی اندر ہی دفن میں رکھے اسے فات نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کے خاص کی میز پرشاہی تا ن ایک طشت میں رکھے اسے فات تھا کہ ان ایک طشت تھا ہو گیا ہو گھا تھا کہ شابان کا مرکم کر دے کیونکہ اسے بھی تھی کہ کے دل میں خیال آیا کہ دو انجی کہ اور میان کو کی شابان کی طرف میں خیال آیا کہ دو انجی کھوا رہے ایک کو فر خیشت اور فرخ کی میز بران کی طافت کے آگے شابان کی کوئی حیثیت کر دے لیکن پھر اس کے خلاف کوئی شانس کوئی حیثیت کردے لیکن پھر اس کے خلاف کوئی شانس کی طافت کے آگے شابان کی کوئی حیثیت میں سے اس نے جہرے بران کی طافت کے آگے شابان کی کوئی حیثیت میں کر دیا گیا اور کہا۔

معر کا تخت مہارک ہوڈوسٹ کہ بچھے امید ہے گئم رعایا کے لیے ایک نیک دل اور عدل ہمدرد بادشاہ ج بت ہوں گے لوگوں کی ہمدرویاں تبہار ہے ساتھ ہیں اس لیے کہ الون نے عوام کے غد ہب کو تباہ کرنے کی گوشش کی تھی جس کو ہرگز برد اشت تہیں کیا جاسکیا تھا اربان کو اچھی طریق احساس تھا کہ شاہان جھوٹ بول رہا ہے اصل ہیں اے اربان کے فرعون بلنے کی کوئی خوشی ہیں بلکہ خت رہے ہے کہ اس نے اس کی والدہ ملکہ کو ہیاک ٹر کے تخت پر قبضہ کرلیا ہے ۔ گزائ نے اپنے دل کی بات شاہان سے ظاہر نہ کی اور قبقہہ لگا کر سینہ تان

- 119. /

شاہان میں نے اپنے زور ہاز و ہے مصر کا تخت پر قبضہ کرلیا ہے آفون نے لوگوں کے مذہب کے خلاف :وشعین جرم کیا تھا اس کی سزا اسے ٹل کر رہی ہے بیں نے قوام کے پرائے مذہب کو پھر سے بھال کردیا ہے اب مندروں اور گھروں میں اور شاہی عبادت گاہ میں پرانے بتوں کیا پوجا بھوگی ۔لوگ جھے سے خوش جی اور میرے بہت جلدا پنا جشن تانے پوشی مناؤں گا۔

ا شاہان کے ول کو جسے تھی نے اپنی منجی میں بند کر لیا جشن تان پوشی کا من کر اسے صدور ہوااس لیے ہیا کہ جاتے تھا ہی کا حق تھا جس تان کو ارمان نے اپنے سر پر رکھا اوا تھا وو تائی شاہان کی ملکیت تھی مگر تقدیر نے شاہان کے خلاف اور ارمان کے حق میں فیصلہ وے ویا تھا مگر شاہان کو لیقین تھا کہ ایک نہ ایک روز حق وانسان کا فیصلہ نے ورموگا کیونکہ رب تحظیم کے ہاں ویر شرور ہوجاتی ہے تکر اندھیر نہیں ہوئی اس نے خوشی کے وانسان کا فیصلہ نے میں بری ہے جشن تاتی پوشی کے دن کا انتظار کروں گا ارمان ہم میرے پرانے دوست ہوجتی خوشی مجھے ہوگی اور بھلا کہے ہوگی ۔

۔ کیوں نہیں ۔ کیوں نہیں ۔ میں نہیں ۔ میں تہہیں ہے ثار خوشیوں کے سوتنے دوں گا میں استے فتو حات حاصل کروں کا کے تہہیں میرے لیے قدم قدم پر خوشی منانی ہوگی اور میرے لیے تہہیں خوشی مناتے و کیوکر سب سے زیاد و میں کے کہا تھا میں میرے کیے قدم قدم پر خوشی منانی ہوگی اور میرے لیے تہہیں خوشی مناتے و کیوکر سب سے زیاد و

خوتی ہو کی۔

W

w

شابان المجھی طرح مجھ رہاتھا کہ ایر ماناس پر چوٹ کرر باہے اے حسد کی آگ میں جلانا جا ہتا ہے اس ہے دل کواندری اندر کچو ہے وگانے کی تھی ار ماننے شاہان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا دوست مہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے در بار میں تمہاراعبد و برقر اور ہےگا۔ شئر بیار مان مجھےتم ہے ایسی انصاف کی اسید تھی۔ ا جا تک ار مان نے تیز کہے میں کہااتصاف تیمیں شامان بلکہ میری دوست نوازی ہے انصاف کا تقاضہ سیجہ تھا اگر میں تمہارے بارے میں انصاف کا تقاضا ہورا کرج تو شایا دھیمیں خوشی نہ ہوتی کے مگر میں نے روتی ے کا مرابا ہے اور تمہارے عبدے کو برقر ارر کھا ہے شابان نے بردی موقع شنای ہے کام لیتے ہوئے کہا۔ میں حضور کا اس سے کیے بھی شکر گزار ہوں استے میں بڑا پہاری اوروز پر در ہار میں داخل ہو کے وزیر ور بارنے آتے ہی کہا جھے تنہائی میں آپ ہے کچھ بات کرنی ہے مزت پناوار بان نے شابان کی طرف ویکھا اورکہا ابتم کو سکتے ہوشا بان نے سلام کیا اور شاہی ایوان سے باہرنگل آیا باہرنگل کرو وسید حیاور بارخاص کی طرف آملیا سے ہرسی ہے ہاتوں ہی ہاتوں میں بزے طریقے ہے معلوم کرنے کی سرتو ز کوشش کی کہ نے فرعون نے اپنے **پرائے فرعون آ**لون اوراس کی ملکہ نفران کی لاشوں کو کہاں دفن کیا ہے تکر کو کی صحفی جمی است سیجے نہ بڑایا۔ اسل غی*ں کسی گوجی علم نہ تھا کہ* آلون اور اس کی ملکہ کو ہلاک کرنے کے بعد کہاں وقمن کیا گیا ہے۔ ۔ شابان شاہی کل ہے گھوڑے پر سوار ہو کر ٹکا! بظاہرا نے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھر حقیقت جن وو بزرگ کرشک کے باس جانا جا بتا تھا کہ اس خیال ہے کہ فرعون کا سراغرساں اس کا تعاقب نہ کرر ہا ہوا ہ نے اپنی حو ملی کو جائے والا راستہ اختیار کیا ایک جگہ مجوروں کے جہند کے یاس بیٹی کراس نے پیچھے مز کر ویکھا جب اے اظمینان ہو حمیا کہ کوئی بھی اس کا پیجھانہیں کرریاتو اس نے اپنا گھوڑ ابزرگ کرشک کی نجھو نیزی کی طرف ڈال دیا دریائے نیل سے کنارے کتارے سریف تھوڑا دوڑاتے وہ بہت جند بزرگ کرشک کی حجونیرہ می میں پہنچے عمیاای وقت بزرگ اپنی جھونیروی ہے باہرانار کے درختوں کی حصاوّں میں ایورے پر ہیضا عبادیت کرر باتیا شابان محوز اکنز اکرنے ایک ظرف ریت میں بیٹھ کیا اور گرشک کی مبادیت بختم ہونے کا ا تظارکرنے لگا گرشک نے عمادت سے فارخ ہوئے سے بعد شامان کودیکھا اورانچہ کرا سے مجلے لگا کیا شامان کھے کہنے بی والاتھا کے گرشک نے اس سے کہا۔ جانتا ہوں یا دشاہ اور ملکہ کی روحیں ارامان ہے اس کے ظلم کا بدلا ضرور لیں تھے شابان کہنے لگا ان کے بدله لینے ہے پہلے میں اربان ہے انتقام لینا حیا ہتا ہوں ابھی مرے پر کتے ہوئے ہیں ابھی میں بجبور ہوں ابھی میں اکبلا ہوں اور ب یارویدوگار ہوں میکر بہت جلدر بعظیم کی مہر ہائی ہے میرے ساتھ بوری نوٹ اور پورا ور بار ہوگا اور میں ار مان کی گرون اڑ اکراس ہے اپنا جائز حق مصر کا تاج و تخت چھین لوں گا۔ رب عظیم نے جا ہاتو ایسا ہی ہوگا شاہان فی الحال تنہیں صبر اور حکت عمل ہے کام لینا ہوگا اور مناسب وفت کا انظار کرنا ہوگا شامان نے سرجھکا لیا۔ اور بلکوں پرآنسو بھر کے بولا۔ اے بزرگ بستی مجھے یہ بتائے کہ میری والدہ ملکہ کی قبر کہاں ہے بزرگ گرشک نے یہ سوال من کر آ تکھیں بند کرلیں اور ریت پر دوزانوں ہوگر مراقبے میں بیٹے گیا کافی ور مراقبہ کرنے کے بعدای نے 📮 ہ تکھیں کھولیں اور کہا شابان تمبیاری والدہ ملکہ اور جا جا کی قبرین تمہارے پر واوا کے پڑوا وافرعون نے اہراس سے کھنڈروں میں ویکھ رہا ہوں تم وہاں جا کران کی قبروں پر دعا پڑھ سکتے ہویہ کھنڈرشیر کے ثال مشرق میں 🍑 **112014** خوفناك ڈائجسٹ41 بجد وقبط نمبره

منکریہ برزرگ میں ابھی و عامیز ہے جار ہاہوں بزرگ گرشک سے اجازت کے کرشا ہاں گھوڑے پر سوار W ہوکر قدیم اہرام کے کھنڈروں کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام ہوئے ہے پہلے وہ وہاں پینچ عیاا ہران کے پی کھنڈر ویران اورا جاز پڑے تھے تھوڑے کو وہ باہر بندھ کر اہرام کے اندر داخل ہوگیا۔ یہاں جاروں طرف مھنڈ ا اورمرطوب اندجيرا چھايا ہوا تھا۔ اس نے مشعل جلا کر ہاتھ میں تھام لی۔ اچا نک ایک طرف سے ایک جانور از کراس کے سریر پیخر پیخر اتا ہوا نکل گیااوراس کے ساتھ ہی است ایک آواز سائی دی۔ اے شنمراد سے تو کیاا پی والدہ کی قبر کی تلاش میں آیا ہے۔ شابان کوایے لگا کہ پیرآ واز جیسے اس نے جانی پہنچانی ہو۔ باں اے مقدس آ واز رب عظیم تھے اپنی رصت ہے نواز ہے میری رہنمانی کر اور بتا کہ میری والدہ کی قبر کہاں ہے۔ آ واز پھر سنائی دی۔ اس کے لیے بچھے میری ایک شرط مانی ہوگی اگرتم نے میری شرط مان لی تو میں مجھے تهمین تمهاری والد و ملکه کی قبرتک پہنچاد و ل گالیکن اگرتم نے میری شرط نه مانی تو تم ساری زندگی ان خاروں میں بھنگتے رہو گے۔اور حمہیں اپنی ماں کی قبر کا پتہ نہ چل شکے گا۔ شابان نے جلدی ہے کہا۔ جھے اپنی شرط بیامیں اے تنکیم کروں گا۔ آ واز سنائی دی ۔ اپنے سید ھے کی ظرف دیکھووہاں ایک پیالہ ہے اسکے اندر جو پکھ ہے دو پی جاؤ۔ شابان نے ذرا چکیایا۔ بید سید کیے ہوسکتا ہے۔ آ دازے غصہ ہے کہا۔ تو پھران غارول میں ساری عمر بھنگتا پھر میں جار باہوں۔ تهیں نہیں ایسا نہ کرنا میں تیار ہوں اور شابان کے ہاتھ انتقا کر بیالا انتقابا اور غنا غنا کی گیا ایک جیب سا اور بہترین ذا کنے تھا جس کا حبایں بیان نبیس کیا جا سکتا شاہان ہے جیسے بی ٹی کر بیالا رکھا فضا میں ایک قبقیہہ بلند ہوا اور غار کی و بواریں گونج انھیں نیچے ویکھوتمباری والدو کی قبرتمبارے سامنے ہیں شاہان نے جمک کر و یکھا ایک گڑھے میں دوقبریں بنائی ہوئی تغییں ایک قبر پر اس کی والدہ کا نام اور دوسری پر اس کے جا جا فرعون آلوان كا نام كنده تقداش نے باتھ انھ كر دونوں قبرول پر دعاما كى اور غارے باہر نكفے ہے آ داز كو نخاطب کر کے بولا۔اس بیا لے میں کیا تھااور مجھے تک کیوں پلایا ایک ہار پھر قبقہ کو نجااور جواب ملا۔ مہیں ایک کام کے لیے جن لیا گیا ہے۔ پیرواز رفتهٔ رفتهٔ تم پرخود بخو د کھانا جائے گاتھہیں بزار دب سالوں کا سفر طے کرنا ہوگا اور تھہیں موت جیس آئے گی نہ تیریت نہ تلوارے نہ زہرے نہ آگ ہے نہ پانی جو چاہے جیسے جاہے کر لے مرحمہیں کوئی مارتیں سکنااورسنواب مهیں رات کے پچیلے پہر دریا پر پنجنا ہوگا و ہاں ایک جہازتمہا رے انتظار میں کھڑا ہوگا یہ ہمیشہ کی زندگی کا جہاز ہوگاتم اس پرسوار ہو جاؤ گے۔ شابان نے کہا میں ضرور پینچ جاؤں گا۔ ایک بار پھر قبقہہ گونجا جیسے کوئی پیاڑ کی چوٹی سے پھروں کے تھے یے گئے رہا ہواس کے بعد آواز غائب ہوگئی شاہان غارے باہرنگل طیااس کی مشعل بچھ کراندر ہی میں گر چکی تھی تھوڑ ہے پر سوار ہوکر شایان سیدھا اپنی حویلی میں آ عمیا اہرام کے آندر جو پچھے ہوا وہ اس کی سمجھ ت بابرتفاوہ براجران تھا کہ یہ کیے ہوسکتا ہے کہ وہ بمیشہ زیدہ رہے گا۔اورا ہے بھی بھی موت نہیں آئے گی خوفناك ڈائجسٹ42 جون 2014

W

Ш

w

W

اں چیز کوآ زیانے کے لیےاس نے مختم لے کراہیے یاز ویرا یک فراش ڈالی وہ یدد کچھ کرجمران رو گیا کہ ہاز و کی کھال کٹ کر گئی لیکن خون کا ایک قطرہ بھی یا ہرئیں اٹلا ۔اس کے ساتھ بی زخم اپنے آپ بی ل گیا و وابھی غور بی کرر بانتما کہاہے یا ہر گھوڑوں کے رکنے اور حویلی کے اندر قدموں کی آ واز سنائی دی۔ درواز ہ ایک دم کھلا اور دوسیا بی تلوارسو نئے اس کی طرف بزھے ہم فرعون مصر کے تکم پرشہیں گرفآر کرتے ہیں۔ ہمیں تکم ملا ہے كرهمهيل كرفقاركر كے زمين زنده دفن كرديں شامان پہلے تو جيرت زده جوكرره گيا پھرا ہے خيال آيا كيده وتو م منہیں سکتا کیوں نہ مقابلہ ہی کرے ۔ اس خیال کے ساتھ ہی اسٹے بھی تلوار نکال لی اور دونوں سیاہی اس بر تکواریں لے کرنوٹ پڑے بڑاز بروست مقابلہ تھا شامان اگر آبواریازی میں ماہر تھا تو و دہمی سیاہی کسی ہے کم نہ تھے ایک کا وو سے مقابلہ تھا بھی شاہان کا بلہ بھاری ہوتا اور بھی سیابی اے دھکیلتے ہوئے و بوار تک لے جائے آخر کارایک کامیاب راؤنڈ تھیل کرشا ہان نے ایک زور دار وار کرے ایک سیابی کی گرون اڑاوی اور سیابی اینے ساتھی کی موت ہے غضبنا ک ہوگیا۔ اس نے ملوار کا ایک بھر پوروارشا بان کی گرن پر کیا ملوار سیدھی شابان کی گردن میں تکی مگر گرن کننے کی بجائے تلوار جھنجھنا کرا دیثے تی جیسے کسی لوہ کے ڈ ہال ہے تکرا کی ہوچھن کی آ واڑ پیدا ہوئی اور گرون کا پچھ بھی نہیں گڑنا تھا سیا ہی کی آئلھیں بھٹی کی پھٹی روکنئیں اس نے ایسا شدیدا در بجریور دار کیا قبا اگر پھر پر بھی کیا جا تا تو ایس کے بھی نکزے از جائے نگر شابان کی کر دن پر ایک مبلکی سی خراش بھی ندآئی تھی وہ گھبرا گیا شاہان نے اس کی گھبراہت کا فاہر وا فعیاتے ہوئے تگواراس کے دل میں ا تاردی ایک مجنج کے ساتھ سیا ہی مرد و ہوکر کر پڑا شاہان نے تکوارمیان میں رکھی اورا بنی حویلی کوا یک نظر دیکھیا اور کھوڑے پر سوار ہوکر دریا کی طرف انحہ دوڑ آاہے ڈرفقا کہ کہیں فرعون کی فوج اس کی تلاش میں نہ آ رہی ہو اگر جدوہ ہمیشہ کے لیے زندہ کردیا حمیاتھا تکر پھر بھی اے فیر رتھا کہ زمین کے اندر دفن ہونے ہے کہیں اس کا سانس نہ رک جائے اور دم تھنے ہے نہ مرجائے اس کیا خبرتھی کہ ووز مین میں دفن ہونے کے بعد بھی ہزاروں سال تک بغیرسانس کیے اور پچھ کھائے ہیئے زندورہ سکتا ہے رات آرھی ہے زیادہ و ڈھل چکی تھی و و دریائے ننل کے کنارے پہنچا تو دریا کنارے ایک جھوٹاسا بار باتی جباز لکٹر انداز تھا۔ جہاز پر روشنی ہوری تھی اورملاحون کے گیت گانے کی آواز سائی و ہے ربی تھی ووابھی سویتا ہی رہاتھا کہ کس کوآ واڑو ہے کہ جہاز سے ا یک چھوٹی ہے تھتی اثر کراس کے باس آئی اور ایک اؤ عیر عمر جہازی نے کہا تشریف لائے ہم آپ کا بی انتظار کرد ہے تھے شابان حیب جا ہے گئتی میں موار ہو گیا اسے لے کربار بانی جباز کے ساتھ لگ گئی ۔ ایک مٹر حمی کے ذریعے شابان جباز کے اوپر آگیا وہاں جہازی گیت گاتے ہوئے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تحصشا بان کوسوار ہوتا دیکھ کر جہاز کے گیتان نے جہاز کالنگر اٹھوا دیا اور جہاز نے پچھلے پہرگی ہوا میں دریا میں سِنرشروع کردیا۔ رات بھراورا گلادن سفر کرنے کے بعد جہاز کھلے سندر میں داخل ہو گیا۔ اس دوران جہاز یر کسی نے بھی شابان سے کوئی بات نہ کی تھی سارے جہازی اینا اینا کام کررے تھے شابان جس کسی ہے بھی بات کرنے کی کوشش کرتا وہ اس کی طرف و مکھ کرخا موشی ہے مسکرا تا اور بغیر جواب ویئے اپنے کام میں مشغول موجا تارات بوكني اس رات سمندر مين طوفان آهيا يمسح طوفان تقم گيا با دلول مين سورج نكاد تو شأبان الکڑی کے کیبن سے نکل کرم شے پرآیا تو ہے دیکھے کرجیران ہو گیا کہ وہاں ایک بھی جہازی نہیں تھا وہ بھا گ کر کپتان کے کمرے میں حمیا و ہاں بھی کوئی نہیں تھا وہ نیچے آیا جہاز کے جیبوا پنے آپ چل رہے تھے ملاحوں کے کیت سنانے کی آ وازیں سنائی وے رہی تھیں تحرا یک بھی ملاح وکھائی نہیں وے رہاتھا وہ سارے جہاز میں

جون 2014

w

W

خوفناك ڈائجسٹ43

بجبير وقسط تمبرا

تھوم گیا سارے کا سارا جہاز خالی تھا پھر ملاحوں کے گیت کی آ وازیں بھی بند ہوگئیں۔ چپواپ آپ چلتے رہے جہاز کسی نامعلوم منزل کی طرف سمندر کی ابرول پر بہتار ہا شاہان اپنی خالی اور ویران جہاز پر شاید بمیث بھیشہ کے لیے تنہار و گیا تھا کیا وہ موت ہے زندگی کی طرف جار پاتھا اسے یہ کہا گیا تھا کہ وہ کھی بھی مرے گا مہیں وفت گزرتا چلا گیا تھا کہ وہ بھی ہوئے گا میں گئے جہاز کہا تھا اور مت جا تیں گی اور مت جا تیں گی اور مت جا تیں گی اور موت میں وفت گزرتا چلا گیا وہ اور ایک ایک کر کے تخت چھوڑ کر مقبروں میں وفن ہوتے جا تیں گر کر شاہان کو موت میں میں آئی وہ وہ جھوں ہے گا ای وہ بھی ہوئے جا تیں گر گر شاہان کو موت میں ہر عبد بھی ہر مقام پر ہر باوشاہ کے دور میں زند ور ہے گا اگر وہ بھی تھا تھا ہو ہے گا اس کے بال سفید نہیں ہوں گے گی اور نہ بیاس بھی گی وہ بھیشہ جوان رہے گا اس کے چرے چرے پر جھریاں نہیں بڑیں گیا اس کے بال سفید نہیں ہوں گے ایکی کم بھی نہیں جھی گی وہ بھی ہور جا

دوستوآ جائے تیں کہ شابان کس طرح سنے دورے پرانے دور میں آیا اے صرف اس دور میں موبت نہیں آئے گی جب وہ والیس جائے گا پھر دیسا ہی ہوگا۔ تو روستومصر کا جلاوطن شنراو ہ شابان اینے جا جا فرعون آلون اور والدوملك نفران محمل كے بعد مصرے ايك بحرى جہاز ميں سوار ہوكر بھا گ گيا نبي آواز نے اسے کہا تھا کہ وہ وریائے ٹیل کے کنارے بیٹنج جائے وہاں اے ایک جہاز تیار ملے گا جوا ہے مصرے فرار ہونے میں مردد ہے گا شابان دریا پر بھی کیاویاں ایک جھوٹا سایادیا کی جہاز اس کا انتظار کر ریا تھا جہاز کے کپتان نے ا ہے جہاز پرسوارکرا یا جہاز پر ملاح ایٹلایٹا کا ماکررے تھے کسی ملاح نے شامان ہے کوئی یاہے نہیں کی شامان جس ملاح ہے بھی کوئی بات ہے چیتا جواب میں وہ ملاح صرف مسکرا کر خاموش ہو جاتا۔ جہاڑ کا کیتان جھی خاموش قیااورا پنا کام کرر با تعاشا بان موجنے لگار لوگ کیسے بین اس سے کوئی بات نیس کرتے اور اپنے اپنے کام میں مکن ہوئے تھے جہاز کھلے سمندر میں پہنچاتو رات ہوگئی شامان نے سوجا کہ میج اٹھ کر جہازے کہتان ے ل کرضرور یو بیٹھے گا کہ نیہ جہاز کدھر جارہائے ملاح اس سے باتت کیوں نبیں کرتے۔ رات کو دو پچھ درپہ باریانی جہاز کے برشے پر کھڑا سمندر کی لبرول کو اند چرے میں دیکتاریا۔ پھروہ اپنے چیوٹے سے کمریے میں جا کرفرش پر قالین بچیا کرسو کیا میجاس کی آنکھ کھی تو تھرے کے کول سورا نے بین ہے دھوے اندرآ ربی تھی وہ جلدی جدی منہ ہاتھ دھوکر اوپر آئ مہلی ہات اسے پیلیسوں ہوئی کہ اسے مجبوک محسوں نہیں ہورہی تھی حالانک ہرروز صبح اسے بھوک گئتی تھنی اور وہ ناشتہ کرتا تھا نگر اس روز اسے پالکل مجبوک محسوس تبییں ہور ہی تھی طبیعت بھی برطرح سے ہشاش بشاش تھی وو جہاز ہے عرضے پر آ گیا یہاں ایک بھی ملاح نہیں تھا وہ جہاز کے کپتان کے کمرے میں گیا وہاں ہے ہر شے موجود تھی گر کپتان موجود نہیں تھا وہ بھاگ کرنچے گیا جہاں غلام عبثی قطاروں میں میضے پیوچلا یا کرتے وہ بیاد کچھ کر حمران رہ گیا کہ چپوسمندر میں اینے آپ جل رہے تھے مگر مبنى ملاح ايك جي نهين تفاشا بان كويسينه آحمار

اے رب عظیم یہ کیا ماجرہ ہے اس نے سارا جہاز گھوم کر ویکھا وہاں سوائے اس کے اور وہاں ماسوائے اس کے اور وہاں ماسوا اس کے اور کوئی انسان موجود نہیں تھا تو کیا وہ جہاز پر اکیلا رہ کیا تھا آخر یہ سارے ملاح اور کپتان کہاں جلے گئے دات کوتو سب کے سب موجود تھے سمندر کی اہریں پڑی پرسکون تھیں اور جہاز کے باربان کھلے تھے اور وہا گئے دات کوتو سب کے سب موجود تھے سمندر میں بہا چلا جارہا تھا کہ وہ بحری جہاز پر اکیلا رو گیا ہے اور وہاں ایک ایٹے آگئی نامعلوم منزل کی طرف سمندر میں بہا چلا جارہا تھا کہ وہ بحری جہاز پر اکیلا رو گیا ہے اور وہاں ایک بھی ملاح موجود نہیں جی کیا وہ باتمیں بچی جارت ہور ہی ہیں کہ وہ بمیشد کے لیے زند و اور غیر فانی ہو گیا تھا وہ

خوفناك ۋائجسٹ44

بجيد وتسطفهرا

W

W

اٹھ کر بے چینی سے عالم میں لکڑی سے فرش پر شبلتے لگا وہ کہاں جار ہاتھا کسی ظرف جار ہاتھا وہ جہاز کے کپتان سے کمرے میں آھیا اس نے قطب نما کو دیکھا۔ ہار ہائی جہاز جنوب مشرق کی طرف بز ھار ہاتھا اس کا مطلب بے تھا کہ و دیہت جلدا فریقہ ہے کسی ملک سے ساحل پر لکٹے والا تھا۔

ا جا تک ایک مجخ سالی وی ۔ وہ بھاگ کراویزعر شے پرآ گیا جہاز کے اوپر گدھ کی شکل کا ایک بہت بڑا یرندہ پر چھیلائے ہوئے منڈ لار ہاتھاوہ رک رک کر بری بھیا تک آ واز بھی چی رہاتھا شاہان یار بان سے تھے ے لگا ہے جیرت ہے دیکھتار ہا کچھ در جہاز کے اوپر منڈ لانے کے بعد پرنڈ ہ سمندر کے اوپراڑتا ہوا غائب ہوگیا۔ شابان نیچے آھیاا ہے بھوک بالکل محسوس نہیں ہور ہی تھی پھر بھی اس نے عادت ہے مجبور مکر اپنے کرے میں جا کر جو کی سوتھی ہوئی مرغانی کے بھنے ہوئے گوشت کے ساتھ کھائی اور قالین پر لیٹ کرغور کرنے لگا۔اسکے ساتھ کیسا واقعہ پیش آیا تھاغور کرتے کرتے اسے نیندآ گنی اور ووسوگیا۔ جب وہ اٹھا تو شام ہور ہی تھی اے یقین نبیں آر ہاتھا کہ ووساراد ن سوتا رہاہے جہاز ای رفتار ہے آ گے بڑھ رہاتھا سمندر پر رات کے سائے چھلنے لگے تھے جہاز کے بار ہانوں میں ہوا تحری ہوئی تھی اور نیچے اس کے جپوا ہے آ پ چل رے تھے پچھود پر وہ عرشے پر کھڑا سمندر میں سورج کوغروب ہوتے ہوئے و کینار ہا کھرانے کمرے ہیں آگر بستر پر لیٹ حمیااس نے موم کی تتم روش کی تھی جس کی وحند کی روشنی میں وہ بستر پر لینا گز رہے ہوئے زمانے اورآنے والے وقت کے بارے میں غور کرر ہاتھا۔ جانے رات تھی دیر تک ووبستر پر لینا پہلو بدلتار ہا۔ پھروہ حمری نیند میں کھو گیا۔ مبیح دن چڑھے وہ اٹھنا اور عرشے پر آ کرایک ہار پھروہ کھڑا ہوکر سمندر کا نظارہ کرنے لگا سمندر کا رنگ نمیالا ہوگیا تھا اس کا مطلب بیرتھا کہ کسی دریا کا یانی اس میں شامل ہونا شروع ہوگیا تھا اوروو ز مین کے قریب جینچنے والا تھا ایک پہر گزر نے کے بعد آسان پر مرغا نیوں نے چکر لگانا شروع کروئے تھے ۔ بیجی اس بات کا اشار ہ تھا کہ زمین قریب ہے وہ پہر کے بعد شاہان کو دورساحل کی ککیر نظر آئی جہاز دھیمی ر فقارے ساتھ ساحل سمندری طرف اپنے آپ بڑوھ رہا تھا شام تک غرشے پر کھڑاوو زمین کی کالی کلیبر کوقریب آتے ہوئے ویکھتاریا۔ جب رات ہوگئی اور وہ تھک حمیا تو نیچا ہے کمرے میں آکر بستر پر کر پڑاا ورسوگیا۔ ا کیلے جہاز میں اے کمی وقت خوف بھی محسوس ہوتا تھا اگلے دن سورج نگلنے کے بعد شامان کی آئکھ کھل کئی۔اس نے مرغا بیوں کی آوازیں سنیں وولیک کراو پرعرشے پرآ حمیابیدد کچھکراس کی خوشی کی انتہا ندر ہی کہ اس کا جہازا ہے آپ رک عمیا تھاا در کوئی دوفر لا تگ سے فاصلہ پر ساحل تھا جہاں ناریل کے درختوں کے جہنڈ د حوب میں چک رہے تھے وہ حیران ہور ہاتھا کہ جہاز سندر میں اینے آپ کیے کھڑا ہو گیا اس نے یانی میں ستی اتاری اوراس میں سوار ہو گیا اور ساخل کی طرف چل ویا۔ رینا مجھولا اور تکواراس نے مجلے میں لنکار کھی تھی جبو لے میں جرکی خنگ روٹی کا ایک نکز اتھاا ورفر بیون مصر کے سوئے کے چند سکے تھے ساحل پر پینچ کراس نے کتنی ایک طرف بھینج کر کنارے کے درخت ہے۔ یا ندھ دی ساحل دیران پڑا تھا اور پچھ معلوم نہیں تھا کہ جہاں وہ اتراہے وہ کسی جزیرے کا ساحل ہے یا کسی نئے ملک کا کنارہ ایک کیاراستہ جنگل کے نکیج میں ہے جار ہاتھا اس رائے کود کمچرکرشا ہان کومعلوم ہوا کہ وہاں ہے لوگ آتے جائے ہوں سے رائے پر کھوڑ وں کے سموں سے نشان بھی تھے آپ وہ برواہوشیار ہوکر جانا جار ہاتھا کیونکہ اے کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ جس علاقے میں جار ہاہے وہ وتمن کا علاقہ ہے یا وہاں آ دم خور حبثی آباد ہیں۔اس کے بعد کیا ہوا بیسب جاننے کے لیے خوفناک ڈائجسٹ کا گلاشار ہضرور پڑھئے۔

جون 2014

Ш

Ш

Ш

خوفٽاک ڏانجسٽ45

ببيررقسط نمبرم

## سياه رات

۔۔۔ تحریر: ساحل دعا بخاری ۔ بصیر پور۔

اس بارے میں زیادہ نیں جائی ہول کین اتنا جائی ہوں کہ اس حو کی میں ایک جادوگر آیاتی وہ کئی میں ایک جادوگر آیاتی وہ کئی وہ نوں تک یہاں رہاتھ اور اس دوران بی لوگوں کا قس ہونے لگا تھا۔ یعنی جادوگر نے ان کو انسانی کوشت کھانے کا عادی بنادیا تھا اور اس دوران بی لوگوں کا قس ہونے لگا تھا۔ یعنی جادوگر نے ان کو انسانی بات من کرسب باتھ بچھو گیا کہ بیسب باتھ دوخوجی ہے ہیں کرتے ہیں بلکہ بچھور ہیں ایسا کرنے کے بیسے آلروہ ایسانہ کر ہی تھیں۔ ایس ہیں نے کئی کہانیاں ہو جہ رہی تھیں۔ اس میں نے کئی کہانیاں ہوجہ کھیں تھیں۔ اس میں نے کئی کہانیاں ہوجہ کہوت ہیں۔ اور میں اب اس کی زیادہ خود ہی زیروٹ کر ہی تھیں۔ اس باتی ہوت ہیں۔ اور میں اور ہی جو بی تھی ہی ہوت ہیں۔ و کہانی ساتے اور بھی ہوت ہیں۔ و کہانی ساتے ہوئی ہیں ہے بہت باتھ یو چھنا تھا اور بہت باتھ ہوت دوران و کھوا تو جیات آیا تھا اس کے ساتھ وہ گونگا ہی تھا اور بہت کہ دوران و کھوا تو جیات آیا تھا اس کے ساتھ وہ گونگا ہی تھا اور بہت کہ دوران و کھوا تو جیات آیا تھا اس کے ساتھ وہ گونگا ہی تھا اور بہت کے دوران و کھوا تو جیات آیا تھا اس کے ساتھ وہ گونگا ہی تھا اور بہت کہ دوران و کھوا تو جیات آیا تھا اس کے ساتھ وہ گونگا ہی تھا اور بہت کہ دوران کی تھی ہوت ہیں ہوت ہی تھی ہوت ہی تھا ہوں کہانی ہوت ہی تھی ہوتا تھا ہوں کو اپنے ساتھ کے کر آیا تھا۔ ۔ اس می ایس نے بہت ہوتھا ہوں کو اپنے ساتھ کے کر آیا تھا۔ ۔ اس می تھی جیات ہوتا ہوں کو اپنے ساتھ کے کر آیا تھا۔ ۔ اس میں خود کہانی

' سوائے تاریخی کے پچھ دکھائی نہ پڑا بس ویت ٹاک اند طیرانتھا جوآ تکعیس بھاڑے جھے دیکھے رہاتھا اور میں

رس۔ انگرارد میں نے اپنا واقع جان کر سر جھڑکا اور قدم آگے بردھادیے۔ بردھادیے۔

منزير بيات بينون

اب تے آ داز واشح آئی تھی میں جا بر کھی اسے وہم گردان نہ سکنا تھا میں نے ٹار پی روش کی اور پلنا سنسان سراک مند چزار ہی تھی خوف کی سیلی اہر برتی روک بیما نند پاؤں کی ایڈھیوں سے سر تک کوندگئی بچھ دیر تو بھی سکت ندری میں بز دل نہیں ہوں گر فررا اندازہ کریں کہ گاڑھی تاریکی ہو بینیا آ پ کی بھی سکت ندری میں بز دل نہیں ہو اینیا آپ کی بھی بیک طویل میں نے ایک طویل میں نے ایک طویل میں نے ایک طویل میں ان کی بھی بادل میں ان کو بادل میں ان کو بادل

ہے ہے ہے۔ کی سرمی جادر تاریلی کے ساہ شعد دہیں اور تک ہو جگی تھی اور تک ہو جگی تھی ہو ہے کہ اپنے ایست ناک چنجوں ہیں ہر شے کو حکم لیان قداور ہر چیز تاریکی کا سایہ تھا اور ہر چیز تاریکی کا مایہ بھی اور تاریکی کا مایہ بھی اور تاریکی کا مایہ بھی ہیں جگری کی کا اند ہوتا ہے جس پر براجائے ای کو ہے قرار کرڈالے جسے کہ تقدیم کا رکم ایک جی جس کر ایک تاریک ہی تاریک ہی کا تقدیم کا رکم ایک ہی ہو جس کر ایک تاریک ہی جو بچھ پر سایہ تاریک ہی تا

" نذرید" عقب سے انجرنے دالی آواز نے الجھے تھے تھے کر دیکھا تو الجھے تھے کر دیکھا تو

خوفناك ڈائجسٹ 46

سياه دات

W



و كيابات بن نذر تريتر - أن اتنا كهبرايا جوا كيول

Ш

w

Ш

میں ایک دم جیسے ہوش میں آیا تھا ہوا دک چکی تھی میں نے پسینہ صاف کرتے ہوئے حواس بحال کتے اور کہا۔

''''تحوشیں جاجا۔ ایسے ہی اسٹنے میں ول ارباتھا۔''

"چل مير بساتھ چل - · ·

انہوں نے کہا تومیں نے ان کتابوں کا تعمیلا سنجالا اوران کے چھپے جینے میں لمحہ بحر کی بھی ؟ خیر نہ کے۔اور چل دیا۔

7.00 5 . . . .

ہا۔،،محداحمہ نے مجھے جگایا تو میرے چیرے پر بسنے کی کی تھی۔ پر بسنے کی کی تھی۔

وو مجھے جگا کر چلا گیا اتنے عرصہ بعد یے خواب بہر، میراذ ان الجھ گیا میں اس دنت نو جوان تھا جب مشر میں تعدید سے مشر میں ان

مير ہے۔ ساتھ يہ جين والا دا تعد پيش آيا تھا۔ دوں سے تھی کھی بندہ کے تبدین

المجابات بھی جا کیں۔ 'احمد کی آ دار انجری تو ہیں مرجعت کرواش روم ہیں چلا گیا وضوکیا ہم باپ بینا قریب مبحد کی طرف روانہ ہو گئے نماز پڑھ کرہم گھر آ کے تو ناشہ کر جم گھر شاپ ۔ نذر کہ بحد اسکول روانہ ہو گیا اور میں اپنی شاپ ۔ نذر کہ بحد کو اینڈ اسپورٹس سنٹر چلا گیا ہے شاپ میں اپنی میں ہوائی ظبور احمد کی تھی ابو کی میں اور نکا سار اخر جی اس دکان کے میں اور نکا ساتھ و ہے گئے ہم پانچ بہنیں ادھوری چھوڑی اور انکا ساتھ و ہے گئے ہم پانچ بہنیں اور پانچ ہی بھائی شے ظہور ہوائی شادی کے بعد لا ہور اور نکا ساتھ و ہے تھے ہو گئے ہم پانچ بہنیں اور پانچ ہی بھائی شے ظہور ہوائی شادی کے بعد لا ہور اور نکا شادی کے بعد لا ہور اور میں اندو ہو ہارے اور نکے بی اللہ کو بیار ہے ہو گئے اس کے بچھ صد بعد اور کے ایس نومبر کو بارے ایک میں اندو بیار ہے ہو گئے اس کے بچھ صد بعد اور کے ایس کے بچھ صد بعد اور کے ایک کی خرصہ بعد اور کئی مقبول احمد بھی ایس ایر بل کو چل ہے والدہ ایس کی بھول احمد بھی ایس ایر بل کو چل ہے والدہ ایس کی بھول احمد بھی ایس ایر بل کو چل ہے والدہ ایس کی بھول احمد بھی ایس ایر بل کو چل ہے والدہ ایس کی بھول احمد بھی ایس ایر بل کو چل ہے والدہ ایس کی بھول احمد بھی ایس ایر بل کو چل ہے والدہ کو بھول احمد بھی ایس کی بھول احمد بھی ایس کی بھول احمد بھی ایس ایر بل کو چل ہے والدہ والدہ اس کی بھول احمد بھی ایس کی بھول احمد بھی کی بھول احمد بھی ایس کی بھول احمد بھی کی بھول کی بھول احمد بھی کی بھول احمد بھی کی بھول کی بھ

کرر کیا میں نے وہمیان نہ دیا گھرتیز ہوا سرمراتی ہوئی گزرنے تکی ہوااس قدر تیزیکی کے ذہین پر قدم ہمانا مشکل ہور ہاتھا سڑک کے اطراف طویل تھا مست دو خت تھے ہیں نے درخت کے نیچے پناہ لینے کا سوچا ٹاری کی روشن نے درخت کو چھوا اور میں ساکت روگیا درخت ساکت تھا اس کا ایک پتا بھی نہ مل رہاتھا جبکہ تیز ہوا میرے قدم اکھیز دے رہی تھی میں نے اضطراری انداز میں تاریخ سے تمام درختوں میں نے اضطراری انداز میں تاریخ سے تمام درختوں کو کھنگال ڈالا وہ سب کے سب ساکن تھے۔

''کیا تھا ہے۔ اور کیول تھا ہے۔؟ سکسی نے میراول میں بھی میں جینج کرچھوڑا تھا ہراس پسینہ بن کر جھے شرابور کر گیا تھا میرے کپڑے پھڑ پھڑارے تھے اور میرے قدم اڑکھڑا ہے تھے۔۔ ''نذیرے یا میری مدوکرو۔ میں مشکل بیس ہوں ۔ کراہتی ہوئی آ واز میرے حواس من کر ٹی ''جھے ۔ جھے بچھ ہوجائے گا۔ میرا ول ڈوب رہا ہے۔ میری عدد کرد۔ او

المجانس مروکی آوازتھی جس میں درد بھراتھا میں نے اپنی تمام تر قوتوں کو بھٹع کیا اور سریٹ دوڑ لگادی تیز ہوا بار بارمبرے آھے روڑے اٹکارتی تھی درد بھری سرکوشیاں میری ساعتوں کو چیرے دیتی تھیں کئین میں کسی قیمت پررکنے پرآ بادہ نہ تھاکسی بھی قیمت برنبیں ہر ہرقدم پر میرادل مارے خوف کے انہوں کر منتی میں آن پھنساتھا۔

''میری مددکرونذ ریم سرجاؤں گا۔۔'' کوئی چلایا دہشت نے میر اول دبوج لیا میں نے اپنی رفتار تیز کردی اچا تک کسی بائیک کے بریک چرچرائے میں نے ہڑ بڑا کر دیکھاوہ میرے جانے والے تھے۔ جانے والے تھے۔ ''شکور جا جا۔۔''

يون 2014

خوفناك ۋائجست 48

ساهدات

# 

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر میک اور رژبوم ایبل کنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے 🗀 موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، نار مل كوالثي، كمپريينڈ كوالثي ان سيريزازمظېر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنگس، گنگس کو پیسے کمانے کے لئے شرکک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

التے دوست احاب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



سمی ذی روح کا نشان بھی نہ ہوتا معا آ چھو۔ ''گ آواز ابھری میں نے گردو پیش کو نگا ہوں سے کھنگال ڈالاکو کی ذی روح تھانے ذی نفس۔ اس رات والی کیفیت تا زو ہور بی تھی میں نے قدموں کی رفتار ہو ھادی دفعتا کسی کی بی پہتے سانسوں کا پھیکا میر کی گرون کی ہشت سے کرایا تو نجائے کیوں میر کی رہے ہیں خوف کی میٹی سردلبر سنسی بین کردوڑ گئ میر کی رہے تی میرے ساتھ کہی حال رہا۔ ہم حال رات بخیر بیت گزری سوائے اس خواب کے اس رات بھی دی خواب بھوت بین کرآیا تھا۔

W

"عامر ۔وہ پیچاس ہزار ور پیپے دینا میں شخ صاحب کے ساتھ ہی لا ہور چلا جا تا ہوں۔ شاپ کے لیے کائی سامان لیماتھا چھ در تبل میں نے عامر کو چے پکڑائے تھے اس نے دراز کھول میں اپنی جیب ہے روپے نکال کر شننے لگا جب ہی عامر کی پر ایٹان کی آ واز سائی دبی

'' سرپیسے تو اس جس میں جیں۔'' جس نے دنک کرسرا تھایا۔

''کیامطلب۔ بھرکہاں ہیں''۔ ''پیڈنیس سرمی نے تو لیمیں رکھے تھے ''' وہ گھبرا کر درازیں کھنگا کئے لگا تمرروپے نہ ملے سے صبح کا وقت تھاا بھی تک شاپ پرکوئی بھی شبیں آیا تھا عمر کے ملاوہ دونوں ملازم لڑکے دریا ہے آئے تھے

ے مادہ رووں مار ہوت ہیں ہے۔ میں نے محص میں منٹ قبل اے پیسے پکڑائے تنے جواب ماائب تنے عامر میرے پاس کافی عرصہ ہے

کام کررہاتھا وہ نہایت ہی ایماندارتھا میں اے انجی طرح جانتا تھالہذا اس پرشک کرنے کا سوال ہی پیدا منبس ہوتا تھا وہاں میں تھا یا عامر ۔ پھر میسے آخر کئے

دیں ہوتا تھا وہاں میں تھا یا عامر۔ پھر ہے اسر سے کہاں عامر گھبرایا ہوا تھا مل جا میں ملے یار کہیں اورر کھ دیئے ہوں گے تو نے جھے تھے پر پورا بھروسہ

اور دھارے ہوں کے دیسے میں ہے۔ ہے میں نے اسے کسلی دی پچھ دیر بعد میں نے جیب

W

سال ہے ہے ہے ہروں ہیں۔ انگل احمد فراز کی نایافت ہے آپ کے پاس۔ ایک کڑنے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔

نہیں ۔۔، بھین میں آپ کومٹگوادوں گا۔ سبیل ۔۔، بھین میں آپ کومٹگوادوں گا۔

اس دن مجھے ظہور ہوائی نے بھٹر پھر ماضی بھی کھوگیا اس دن مجھے ظہور ہوائی نے بھٹاپ کے لیے بچھ سافر بس اور سب ذرائیور کو کوستے اپنے اپنے گھروں روانہ ہو گئے تھے میں بھی گھر آ رباتھا کہ وہ دافعہ ہیں آیا اب تو میں اس واقع کو ماضی میں ڈن کر چکا تھا لیکن آن خواب میں چھر۔۔

نذیر جا جا آیک رجمتر اور تمن پوائنش و بیجئے گا ۔ایک لڑے گی آ وازنے پھر مجھے چونکادیا تھا۔ میں سر جھنگر حال ہیں پہنچ گیا۔

اوے سوینے۔ ارجس پڑا اور یہ عامراہی کی خطر کی اور یہ عامراہی کی خبیں آیا میں نے ملازم کوآ واز دی اور پوری طرح وکان کی سمت متوجہ ہو گیا چھرساراون سر کھجانے کی بھی فرصت نہ ملی رات کو جب میں گھر جار ہاتھا تو اکثر وکا نیس بند ہو چکی تھیں گلی سنسان تھی جھے ہار ہا حساس ہوا کہ کوئی میرے جھے چل رہا ہے بلیٹ کرو کیھنے پر ہوا کہ کوئی میرے جھے چل رہا ہے بلیٹ کرو کیھنے پر

تحا۔ کیا ہوا میں نے ملت کر دیکھا اور سرتھام لیا۔ شاپ کی ہر چیز بھری پڑی تھی صیاب اورالماری خالی تحمیل جبکہ فرش پہ کتا بیں۔اور دیگر اشیا کا ڈھیر لگا تھا جبکہ بچھے کسی بھی چیز کے گرنے کی آ واز تک نہ آئی تھی ایجہ الجھا ہوا تھا بیل تھی سربی بلا سکا وہ اندر آ کر سامان ایجہ الجھا ہوا تھا بیل تھی سربی بلا سکا وہ اندر آ کر سامان سیل کرنے لگا اس کی جب نگا وگا ہے بکا ہے جھ پر انجہ جاتی تھی۔

W

W

و دو جون کی آیک گرم سار پیبر تھی از سے سی نہ سی کے ا کام سے تھے ہوں کے تھے میں آگیلا بہ پیغا تھا جب سی کی سسکیاں انجر نے تعییں ۔ کوب کی انجہا ڈیل کو جیموتی ہوئی سسکیاں کون ہوتم میں جاجز آگیلا تھا اس صورت حال سے جوابا سسکیاں جیز ہوگئیں ۔

'' میں ہے یو چھا ہے کہ کون ہوتم میمیوں اس طرح سے زندگی عذاب بنارہے ہو جا ہے کیا ہو کیا بگاڑاہے میں نے تمہارا۔''

میں میں کیف پڑائیجی سسکیاں تھم گئیں اورایک سرگ سامیر ہے سامنے آگیاای کے نفوش میم متحد

'' کیابگاڑا ہے تم نے میرایاد کرود ورات جب میں نے تم ہے مدد مانگی تھی تمہاری منتیں کی تھیں اگر تم ے موبائل نکانا تو نحنگ گیا ہے میری جیب میں تھے میں نے نکال کرد یکھادی پچاس بزار۔۔حالانکہ میں اپنی طرح جیسیں نول چکا تھا '' جیسیل گئے عامر۔' ووشلف میں کیا ہیں سیت '' جیسیل گئے عامر۔' ووشلف میں کیا ہیں سیت

" مرد بالفاقورا لیک آیا۔ "" کہاں ہے۔!" "امیری جیب ہے"۔ میری آواز بیست تھی۔

میری جیب ہے ۔ میری اواز پست کی۔ ''آپ ہے افعا کر جیب میں رکھ لیے ہوں اگ سے '' دو باکا پیلکا ہوکر بایت گیا۔ میں الجھے زہن کے ساتھ و بین جیفار ہا کہ کھی میں ندآ رہا تھا۔

آ مان سیوباداول کی ژومین فیاگری ہے جھلتی وافرا سرو ہوئی تھی اگر بارش ہوجائی تو گرمی کا زور ٹوٹ جاتا۔

ا من المراقب المراقب الكرى المراقب الموسط المراقب الم

''یہ لیس ہاس۔'' ہارش نے عامر کا موڈ بھی خوشگوار کردیا تھااس نے چائے کا تھر ماس اور سموسوں اور شموسوں اور شکت کی فرے کا ڈیٹر پر دھری اور خود ملیت کرتو لیے کا تی بال جماز نے لگائیں تھیکیس اور دیگ رو گئے اور گئے کہ اور کھیا تھے خالیا گیا سازے سموے خالیا جمان بین کر بیوا میں تھیل ہو شمارے سموے خالیا بھائی بین کر بیوا میں تھیل ہو شمارے سے ایک ساز میں کھیل ہو شمارے سے ایک ساز میں کر بیوا میں کھیل ہو شمارے سے ایک ساز میں کا کھیل ہو شمارے سے ایک میں کا کھیل ہو شمارے سے ایک کھیل ہو شمارے سے ساز میں کھیل ہو شمارے سے ساز میں کھیل ہو شمارے سے ساز میں کھیل ہو شمارے ساز میں کھیل ہو شمارے سے ساز میں کھیل ہو شمارے ساز میں کھیل ہو تھیل ہو شمارے ساز میں کھیل ہو شمارے ساز میں کھیل ہو تھیل ہو تھیل

خوفناك ۋائجسٹ 50

ای دارت میری مدو کردیت تو میں استے سال یوں افریت بھی نہ گزرہ بھے میرا دشمن بکڑنا جاہتے ہتے اوروہ بھے بکڑئے لیے گئے اگرتم ہے حس نہ بنتے تو میں اس نے طیش سے بولتے ہوئے بات ادھوری میں اس نے طیش سے بولتے ہوئے بات ادھوری

" جھے کیا ہے تھا کہ مصطل میں اواور میں ہھا۔

تمباری دولیے کرسکتا تھا۔" میں نے ابغاد فائ کیا۔

" ہمت کو دو چا اشان کی آواز فرط تحییل کے دواور الرقم میرا ہاتھ تھا میلیے تو وہ لوگ جھے بھی کرواور الرقم میرا ہاتھ تھام لیتے تو وہ لوگ جھے بھی کھے نقصیان نہ بہنچا سکتے تھے کیونکہ تمہارے ہاں جو کہتے تھے کہتے تھے اور قرآنی کھے بھی تھا اور قرآنی الگا سکتے تھے اگری کہتے تھے الرقم میں الا تھی تھا اور قرآنی الگا سکتے تھے اگری کہتے تھی تھا اور قرآنی الگا سکتے تھے الرقم کی الرقم کی تعالیم کی تھا اور قرآنی الگا تھے تھے الرقم کی تعالیم کیا تعالیم کی تعالیم

المجاہات ہے تو تریکر ہے پکچرتو ابھی باقی ہے میر ہے دوست ۔ ' دو جساتو زمین لرزئے تکی اس اٹنا میں پکھی سنمرز آمسے تو دہ چپ ہو گیا شاپ پر کام کرئے والے لڑے بھی آمسے تھے بایک سنمر نے بکس پ کورلگوائے تھے۔

"اوئ به کورنگادے۔" میں کہدکر باقی کسٹمرز کی جاب متوجہ وگیا شاپ پرکائی رش تھا ایک لڑکا بیڈ منٹن لے رہاتھا عامر اشنل دیتا ہیں نے عامر کوآ داز وی دہ بری طرح کھانستا ہواشش اٹھا اایا اجا تک میرے سر پر کوئی درنی چیز گری درد کی شدید ترین میسیں جھے سرتھا نے پرمجور کرگئیں۔

ا گلے بنی مجھے تمریر ووہری بھاری ضرب تقی تو ضبط کے باوجود میری کراونکل کئی لوگوں کے بولنے کی

آوازی آئیں میں نے پلٹ کردیکھا عام ہاتھ میں جماری اسٹیلر لیے جکا بکا کھڑا تھا دونوں لڑک ادر کسٹرز اس سے پوچھ رہے تھے کہ اس نے ایسا کیوں کیا عامرتم مجھے یقین ندآ یادوا بیا کرسکتا ہےا۔ ''مم مجھے معاف کردیں سر مجھے پیتائیں چلا

Ш

W

Ш

الكساسة ووكز بيزاما بواقعاله

"واه پنتہ کیے نہیں جاتم نے خود مرکواسٹیلیر مارا ہے۔" دوسرالز کا چبک کر بولا کشمرز بھی اے بعن طعن کرنے گئے بھی میں نے عامرے ساتھ کھٹر ہاں سرمنی سائے کی کارستانی ہے عامر شرمندگی ہے سر جھکائے سائے کی کارستانی ہے عامر شرمندگی ہے سر جھکائے کھڑا تھا اچا تک ایک بر مچھائی می سٹمرز پر بھیٹی ہاں کی ہورات و تھھے ہی و تھھے کاؤ نزگان ترق کر تھیٹا چور ہوگیا۔ ایکی کر چیاں ہارش کے قطروں کی طرح اردارو ایکھر کئیں میں ایک بار پھر سرتھا م کررہ گیا۔

ہے ور ہے ایک واقعات نے جھے چکرا کررکھ
دیا تھا گا گا کھی بین نہیں آج تھا کہ کیا کروں بہر حال
چر میں نے حافظ منظور اسم ہے رابط کیا اور انہیں تمام
احوال کہر سالیا وہ بغور سنتے دہ ان کے ہ ڈات
ھمبیر شیکل آ نامین سر بلا کر داخی آگیا میں زیرلب
قر آئی آیات کا ورد کرر ہاتھا تا ہم بھے بار بار لکنار ہاتھا
گلنے میں بری طرح جکڑا ہوا تھا اس دان بھی غیر معمولی
فلنے میں بری طرح جکڑا ہوا تھا اس دان بھی غیر معمولی
واقعات جی آت رہے مثل سامان بھر جاتا زمین
واقعات جی آت رہے مثل سامان بھر نے لکیں گنگ
آگر میں اٹھ گیا۔ اورلا کیوں کو بھی دکائی بند کر کے شغر

یہ تین ون کا تمل ہے تمہیں کسی ویران جگہ کرتا ہوگا تمہیں بہت زرایا جائے گا بہت ہے واقعات دکھائے جائیں گے لیکن وہ محض نظر کا فریب ہوگا تمہارے اعصاب تو ڈنے کے لیے اگرتم نے اپنے اعصاب پر خوف ہر قابو بالیا تو کامیابی حاصل کرسٹو کے بصورت ویگر انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ ویا تگر مفہوم واضح تھا دہ قدرے تو قف سے جھے ممل کا طریقہ بتانے گے ایک آیت کا ورد کھمل درست تاغظ سے کرنا تھا میں نے چند منٹ ہی جس وہ آیت یادکر لی سے کرنا تھا میں نے چند منٹ ہی جس وہ آیت یادکر لی سے بریری کامیابی کی تھی ہے۔

یریری کامیابی کی تھی ہے۔

در حقیقت قرآن مجید ہی جماری کامیابی اور

Ш

رات تاریک تھی آسان پرستارے زمین کوروشی کی خیرات بانٹ رہے تھے یہ الگ بات تھی کہ بیہ خیرات تاریکی کی آنکھوں میں چبھاری تھی خوف کسی میبت ناک عفریت کی صورت فیضا پرمسلط تھا۔ میبت ناک عفریت کی صورت فیضا پرمسلط تھا۔

میں ہے ہے ہیں ہورہ سال ہو ہے۔
میں نے اپنے گرد حصار کھینجااور بنجرز بین پر بینے
سی اورای آیت کر یمہ کا ورد کرنے لگا جو حافظ
صاحب نے بیجے بتالی تھی پھر میرے اندر کنڈلی
مارے بینیا ہراس دھیرے دھیر پیر ابھارتے لگا
نجانے کیوں مگرول دھڑ کئے کی رفار معمول ہے بردھ
ربی تھی قریبا ہیں منٹ ناریل گزرے پھر اچا تک
میرے سرکے او پر ہے ایک چیل درد ناک اندز میں
کرلاتی ہوئی گزری چند تھے بی گزرے ہوں سے کہ

مجھے کسی کے درو ہے کراہنے کی آوازیں سنانی دینے لگیس یوں مگنا تھا کہ کوئی سخت اذبیت میں ہے تاریک رات تنبائی اور کسی کی ورو ناک کراہنیں میرا دل دہشت کی سخمی میں جنزا جائے لگاوقت رینک رینک كر گزرر ماتھا بلكہ مجھے تو لگ رہاتھا كہ وفت سرے ت گزر بی تبیس ر با تفالمح صدیون کاروپ دھار کیکے يتح كرابي لمحالمحه بلند وقي لنئي ادر بلاآ خران كي آواز اس قدر بلندہ وکئی کہ مجھے لگا میری ساعت جلی جائے کی کانوں کے بروے کھیل جائیں سے وو کھے اعصاب تمكن تنقه ميس محت ذبني اذيت بيس مبتلا تما اضطراب کے لیادے میں ملغوف وحشت میرے جسم میں کون کے ساتھ ساتھ گروش کررہی تھی شدت ہے دل حابتاتھا کے سب حجوز حجاز کر بھاگ جاؤں یہ خوابش بار بار کسی ضدی فقیر کی طرح دل میں مرابعارری تھی پکھائی شدت ہے کہ میں اس کا سر منحلنے میں بلسر ہا کام رہتا تھا کراہیں بلندے بلند تر ۔ اور بلندر سے بلندر بن ہوئش ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں ہے اختیار بھا گئے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا گرفیل ای کے کہ میں دائزے ہے باہر نکایا میں کے خود پر قابو بالیا بہرحال وو اعصاب شکن لمحات این تمام تر تناؤ سمیت گزر محظ برے وقت کی واحد خونی میں ہوتی ہے کہ بدکر رجاتا ہے بھلے اپنے ساتھ سب چھے بی لیے جائے اورا پیھے وقت کی خانی سے کیے میرد کتا کہیں گز رجا تا ہے بہرحال ونت گز رگیا میراهمل ململ ہوگیااور میں نے گھر کی راہ لی میں بخت

W

W

Œ

ا گلے روز ابھی بین نے دوئر و تھینچاہی تھا کہ وہی درد بھری کرامیں اہل پڑی میں نے شاپ عمل کے دنوں میں بند ہی رکھنے کا فیصلہ کیا تھا میں تھر پر ہی رہا مجھے ساراون وہ سایہ عمل سے روکتار ہا مجھی دولت کا لائے دیتاتو بھی دھمکیاں۔

وعصاني شكن كأشكارتعابه

w

Ш

ان نے جان کیا تھا کہ اس کے سیاد وجود کی طرح اس کی قسمت بھی ہیاہ ہے اس نے جان لیا تھا کیای کے مقدر میں روتنی کا سران نہ قیا ای لیے اس پلیے وہ سیاہ رات اپنی سیاہ "تی پہ آئسو بہار ہی تھی <u>جھے</u> معمل شروع کے دیں منت ہونے کو تھے جے وہ كرابين پلرالم ن آليس اس بارياس ايک تفص کی یرا بین تقیس بلکه بهت سے لوگ بہت می آوازیں تحين النامين برغمر مستحض كي آواز شامل يحيى شيرخوار بچول سے نے کر پوڑھوں تک وہ سب کے س انتبائی دردنا ک انداز میں کمیاور سے تھے گویا آئیس کوئی ذنے کیرر ہاہو وہ دلخراش جینیں تھیں جو دل کومن کئے جانی سخیں میر اول وافز کئے ہے اٹکاری ہور ماتھا حواس منجد بوعظ بتصفق فشك تقااور ملق كالول كافا بين كرچيجار باتفياً يكدم خاموش حيماً على هرآ واز مركني محي . ُ ویا کہیں یا تال کی مہری کھائیوں میں د<sup>ن</sup>ے ہوگئی تھی مل اس کے کہ میں سون کا سانس کے یا تا ایکافت آ مان محارُ و بيخ والأشور بلند جود يويا آسان زيمن بر آن گرافعا ً ویازمیزهٔ کلیجیش بوگیانجا گویامحشر بریا ہوگیا تھالوگ بھاگ رہے تھے رورے تھے چلارے الے۔ ''ادھرا کر میرکی بات منو۔''اس کا افاطب خالبانیں بقینا میں ہی تھا میں چپ جاپ کمل میری کردن میکا تی انداز میں اس طرف مزئی وہ سیاہ دیوریکل کتا تھا سراز تا ہوا کتے یہ جمپینا اور کتا دھپ کی ا آدازے نیچ کر گریا اس کا کچومرنکل کیا تھا سر پھرآ کر ای محض کے باس فیضا میں معلق ہو گیا۔ ای محض کے باس فیضا میں معلق ہو گیا۔

''اے سنائی ٹیس دیتا کیا۔''ادھرآ و تھامے ہے پور لہجیہ خوف رسیاں بن کر میرے وجود کو جکڑیے جاریا تھااہ راس کی گرفت لمد بہلمہ سخت بہوتی جاری تھی ''آنا ہے مہیں سبق سکھانا ہی پرے گااس کے ساتھ ہی دہ بھیا نگ سر مجھ پرجھینا خوف جھیت کر میراگاہ و بوجا تھا تک نے لاشعور ٹی طور پرآ تکھیں تھے لیں۔ ددوس

'' ٹھنگ ۔۔'' کی آ وازا بھری اور جب میں نے آتکھیں کھولیس تو و ہاں پھوبھی نہ تھا کچوبھی نمیں مل کا وفت کممل : و کمیا تھا میں اٹھا اور گھر چل دیا۔

رات نجائے کسی کی موت کا سوگ منار بی تھی سر تا پاسیا کیٹروں میں ملبوس تھی آ سان کو گھرے بادل سے وا وزی ای قد دراذیت تاکی میں کہ میں ترب

السلامی کیا جیسے کوٹ ہے اسلامی کیا جیسے کوٹ ہے اسلامی کا جن دیا ہے کہ رفضا پر خاموش کا جبرہ لگ گیا ایس کی جم رفضا پر خاموش کا جبرہ لگ گیا ایس کے مسید خاموش کا در فاموش کا جبرہ لگ گیا ایس کے مشاہر تھی جو ایک سیاہ روشنی کواپی جا ب اسلامی کی اور نظار کھا تھا گویا ہی اس نے باتھ میں کہی توفت ریابوگا اس نے باتھ میں کہی توفت ریابوگا اس نے باتھ میں کہی توفت ریابوگا اس کے باتھ میں کہی توفت ریابوگا اس کے باتھ میں کہی توفت ریابوگا اس کے باتھ میں کہی توفی کے جسم کے پارٹکل کمیں اس کی انگل کمیں اس کی انگل کمیں اس کی باتھ میں کہر سے تحص دو دیوز اس برتھی ہوئی ہوئی بردی بھیا تک تھیں دو دیوز اس برتھی کی افری تھی بردی بھیا تک سے حد ادامی کی ادامی کی او جودوہ منظر میں یوں دکھے رہا تھا کہ سیاد تھی گرا ہے جا دیوز اس کے باو جودوہ منظر میں یوں دکھے رہا تھا کہ سیاد تھی گرا ہے جا دیوز اور دیوز اور دیوز کی دو ورث تھی ہوئی کہا تھی کھی کہا تھی کہا تھ

"ا ہے ممل روک و سے ورٹ بری طریق پرجیتا ایگا" اس آ داز میں با دلوں کی من گرین تھی نجائے کیا ہونے واللا تھا جود و دیوز اوکیا کرنے والا تھا

''جہم م م۔'' گئتا ہے تو ایسے نبیں مائے گا دہ اپنی انگارہ آ تکھوں ہے بچھے گھور تا ہوا پلٹ گیا کھھ در بغکہ وہ آتا ہوا دکھائی دیا تو میں نے جلدی ہے آتھ میں بیچے لیس۔

میں پڑھ بھی ویکھانہیں جاہتا تھا جیرت ہے کہ آئکھیں بندگر نے کا خیال مجھے پہلے کیوں نہ آیا۔ اس طرح تو باہر جو بھی ہوتا رہے مجھے پہلے کیوں نہ آیا۔ اس طرح تو باہر جو بھی ہوتا رہے مجھے پہلے کیوں نہ آیا۔ اس دے گا واہ میں ول بی دل میں مسرور ہوا میر سے ہونٹ بدستور ورد میں مصروف ہو گئے ایک سبی ہمی ی مانوں آواز نے مجھے اچھلنے پر مجبور کرویا میں نے دہل مانوں آواز نے مجھے اچھلنے پر مجبور کرویا میں نے دہل کر لگافت آئمھیں کول دیں سامنے کا منظر میری جان کا کا فاق او جان کو گائی تھا وہ جسم کا تمام خون گویا خشک ریت میں وجل کیا تھا وہ ویوز او میر سے جڑے محمد احمد کو کئی جبلکے کا غذگی ما نند افعات ہوئے تھا۔

''بال او۔'' دو۔ احمد بی تھا میر ااکلوی بینا ہا ہمجھے ہوائیں۔ اس کی آ واز دہشت زوہ تھی اور آ تکھوں میں خوف کے سائے اور آ تکھوں میں خوف کے سائے کرزیدہ تھے دیوزاد نے احمد کوزیین پر نیا گئی ہوا بیخ دیا احمد کے ساتھ ساتھ میری بھی جیخ نکل گئی ہوا گھیراانھی اورار دگر دیچکرانے لگی۔ مجھراانھی اورار دگر دیچکرانے لگی۔

'' باہر آ جاؤ ورنہ میں تنہارے سامنے اس کے نگلا ہے۔۔۔؟اس کی ہات پوری ہونے ہے قبل ہی میں اٹھ گھڑ اہوا۔

''جمنونیں بہت ڈرایا جائے گا لیکن حصار کے باہر مت نگلنا۔'' حافظ صاحب کی تنویہہ میری سامتوں سے مکرائی۔میرے قدم ووبارہ حصار کے اندر محروضے۔

﴾ باہر آ جاؤ ورنہ ۔۔'وو دیوزار انگارو انگل آنگھول مجھے گھورتے ہوئے بولا

''اگرتم نے عمل کے دوران حصا کو تو ز دیا تو حمہیں جونقصان ہوگا سوہوگا تگر ہاتی لوگوں کا بھی جینا حرام ہوجائے گا۔''

حافظ صاحب کا سخت ابجه میری ساعتوں میں ذہ

''بابال'' احمد نے جمعے التجائیہ انداز میں پکارا میں نے قدم باہر نکالنا جاہے بھر رک گیا میرا وجدان مین نے کرخطرے کا احساس دلا رہا تھا۔ مین کی گرخطرے کا احساس دلا رہا تھا۔

"باهرمت آنا۔"

ساہ رات اپنی تمام تر سیاہ بختی سمیت سیم کرالتجا کررہی تھی کہ میں ششش دوج میں مبتلا تھا اچا تک سیاہ بادلوں کا سیندشق ہوا اور بکی لیک گئی بادل عصر ہے گرن ادر بارش ہر نے لکی میرا تمل کممل ہو چکا تھا وہ مرکن سا میر ہے سامنے گھڑ االتجا کیں کرر ہاتی۔ مرکن سامیم جانے دو اگر بکی مجمل تو ہیں جل جاؤں گا۔"

۔ احمداوروہ دیوزاد کہیں نیس تھے۔ ''ادخدایا ۔شکر ہے کہ وہ فریب نظر تھا۔'' میرا

روم روم خدا كالتشكر بوكها بهجري جواتمي مطلتعل بوكر ﷺ چکراری تھیں درختوں کو کھاڑنے کے دریے تھیں تگر ورختوں کے تنے سینہ میر ہوکرا بی جزیں مجھوڑنے ے انکاری تھے البتہ ان کی شاخیس اور سرے دہشت ے مغلوب ہو کر دہرے تہرے ہورے تھے ہارش کی بوندیں تولیوں کی طرح برس ری تھیں بار بارہوایاتی

کی بوجھاڑ کو ہا تک کرلائی اورآ مے دھلیل دیتی مجھے جانے دوسایہ گزاکز ایا مجھے اس پرترس آھیالٹین اس لمع مير ے کا نوں ميں حافظ صاحب کا جملہ گونج انتما " بياليك كافرجن ہے اورمسلمانوں كوخواہ مخواہ ستامًا اس کا مشغلہ ہے گئی مسلمان اس کی وجہ ہے جان

قبل اس سے کہ میں کوئی فیصلہ کرتا یکا کیا شر کڑ اہت کا دیوتا علام طیش میں دھاڑ انھا اس کے اندر محو خواب بجلی کی ڈیوی مسمسائی اوراس نے آئلسیں مل کر نیجے جہا نکا اور این کھے اس نے کسی جیتے کی طرح زمین کی جانب جست لگائی میں نے بس آتنا ی و یکها که سیاه بادلول سے روشنی کی ایک لکیر سرمنی سائے یہ جینی ہے ایک دلخراش سیخ نے باولوں کی

كر كرا است ميں دم تو زويا ليج كے بزار ويں حصر ميں بجلی کیک کر بادلوں میں واپس چلی کئی ا ب میرے

سامنے پھوجمی ندتھا۔

میں بارش میں بھیکتا ہوا تھر چل دیا تھر کے دروازے یربی احمد میرا انتظار کرد باتھا شکریدآ ب آ کئے۔ ورنہ میں آپ کے پیچھے آئے والا تھا۔ وہ جھ ے لیٹ گیا۔ میں نے اس کا سر تھی تنیایا اور اندر برا ہ تحميا باداول كأتحوصنا سينه جيركر حيا ندحهما تك رباتها سياه رات کا سیاہ بخت یکا کیک روش ہو گیا تھا میں نے ایک نظر سیاه رات کود یکھا جس کی ما تک میں جا ند کا جھومر سیجا تھا اور بالوں میں ستارون کی افشال جھلملارہی تخيس اوروہ خوشی ہے مسکر اُر ہی تھیں میر ہے لیوں پر بھی ایک بھر پورمسکراہت آن تھبری میں نے اپنے قدم

اندربزهاديغ يجهآج أيك تجربور نينرسونا تفاكيونك سياه رات روتن جو بوکن هي ۔

الحميرے خالق من و منسوات

موائے اس کے کرمیری جوبات مراجمل 158.1% محجمج يسندبو تو پھرميري دي مات ميراوي ممل

> ميراوي تجدا بن آ فرى بو

بيار ایک احرار کیا

UMZ اعباد ليكن

4 رگی 32 51 الخبار 150 عابهت

اور پیار 6, ميرى محلوك 1 سينول

No = چین سکون اور نیند کی خود

بے چنی سانول سے یولی پھر تو آخر پھر ہیں

مقبول سانول۔ فقیر والی 👝

## آ مبی کھو بڑی

فه ــ ترين محدقاتم رحمان ــ بري پور

کھو پڑھ گی۔

گرو جی گیا وہ لز کا آپ کی آگیا کا پالن کرےگا چھوٹے پچاری ٹ پوچھا۔ الک نے میں از ان

بالک فریت انبان سے ہرکام کروائیتی ہے۔ کالی چرن نے جواب دیا۔

سکین گروجی وو مسلا ہے کھیں غداری نہ کرد ہے چھوٹے پہاری نے پوچھار

منیں کرے گا غداری۔ مجھے اس پرینین ہے گرو کا لی چرن نے جواب دیا۔

کالی چرن شروع سے شیطان کا پیجاری زیق اس کا بھی خاندان تھا لیکن کالا جاد و سکھنے کی ہوں کی وجہ سے آئے وہ اس مقام پر تھا اس کی خوراک انسان ہونے کے باوجود انسانی گوشت تھا انسانی خون اس کے منہ کونگ چکا تھاوہ اس پڑی ولدل رات کی تاریک نے اپنی جادر ہر طرف پھیاا دی حق ہر طرف و برانی جی و برانی تھی اماؤس کی گبری اور خوس رات تھی ایسے میں ایک سامیر اپنی منزل ہرانا اورا سیبی قبرستان تھا یہ بات سامیے کی منزل ہرانا اورا سیبی قبرستان تھا یہ بات منیس تھی کہ وہ تو دولت کی ہوس میں پرانے جاربادہ بلکہ وہ تو دولت کی ہوس میں پرانے قبرستان جارباتھا اس کا ہم جو پال تھا اس کی دو بہنیں سوہ کئی اورا رقی تھیں ان کے گھر میں فرسی نے اپنا دھیزا ڈال رکھا تھا دووقت کی روئی مشکل سے ملتی تھی اورا نے گوپال ایک شیطان کا مشکل سے ملتی تھی اورا نے گوپال ایک شیطان کا مساتھ و سے رہا تھا۔ محض اس وج سے کہ ایک گھر میں فرسی ختم ہوجائے اس کے ہاتھ میں ایک کالا میں فرسی ختم ہوجائے اس کے ہاتھ میں ایک کالا گیز اتھا جے اس نے بہت معنبوطی سے پکڑا ہوا تھا اس کیز سے کے اندر ایک کھوپڑی تھی شیطانی

خوفناك ۋائجسٹ 56



میں پچینس کرر و گیا تھا اب کا بی چیرن کو با ہو گی آتما کی فکر تھی چونکہ بابو کو ٹی عام نو جوان نہ تھا ۔ جب وہ پیدآ ہوا تھا تو اس کے اندر بہت خاص طاقتیں تحیں۔ لیکند اس معصوم نوجوان کو ان طاقتوں کی کوئی خبر نہ تھی۔لیکن کائی چرن نے ہاہو کو شيطان کے قدموں میں قربائکر دیا تھا اور جب بابو کی آتما کالی چرن کونظرآنے لگی تو کالی چرن اس خطرے کے سدیاب کی ترکیبیں سوینے لگا۔

آرتی۔۔ آرتی۔۔ مناکشی مسلسل آرتی کو آ وازیں دے رہی گئی۔ تياتكيف ٢٠- أرل كرك يرآم ہوئی۔ ''ویال بھائی کرھر ہے۔ رات کے دی نج ملا میں میاشی نے

چکے ہیں اور دواب تک گھر خبیں آئے سنائش نے

۔ آجائے گا۔وہ پچھوڑی ہے۔۔ آرتی نے لا پر وائی ہے جواب دیا۔ الا پر وائی ہے جواب دیا۔ پال ایک بات پوچھنی تقی تم ہے آرتی ہے۔

۔ سناستی بولی۔

تم رات کوئس ہے ون پر ہا تیں کر رہی تھی۔ سنائتی نے یو حجاتو آرلی کے چیزے پرسایہ سالبرا

تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔۔۔۔ آرتی چور کیج میں بو فاہے اجھایار سنائشی نے کہا اور باہر چلی گئی آر قی

بالإجي مين تمليات سيكهنا حابتا بول آب جبيها بننا جا ہتا ہوں۔ بابو کی روح ایک اِنسان کی شکل میں ایک ہندو پنڈ ت کے یاس ہیٹھی تھی۔

بالك اس كے ليے تم جارے كروے رابط کرو میں بیاکا مجیں کرسکتا ہوں۔ كون ہے آپ كا كروب بايوكى روح نے پوچھا۔۔۔۔اے معلوم تھا کہ بیہ ہی جواب ملے گا**للا** اس کے بی اس نے کالی چرن کے یاس جانے کا فيصله کرليا تھا تا که کالی چرن کو اس پر ذرا بھی شک

تھیک ہے یا لک میں مہیں ان کا یہ بتائے دینا ہوں پنڈ ت نے کہا۔۔ ۔لیکن یا لک پیتم جیہا مَا ذَكَ نُو جُوان مُنِينِ كُرِ <u>سَكِ</u> كَا بِهِ مَعْمَلُن العِمَلَ بِ کالی ونیا کی بدروحوں اور چڑیلوں کی شراتگیزی ثم نه در کلی سکو سے۔

حبین پنزیت جی میں بدروحوں اور پڑیلوں کے متعلق بہت کچھ جانتا ہوں کیونکہ میں خور ایک روح ہوں۔

الصانداق کیاتم نے بالک جھے پیند آیا پنڈ ت نے کہا پنڈ ت کو کیا معلوم تھا کہ اس کے سامنے ایک روح میتھی ہونی ہے۔

؟ آخر بہت سوچ و بیجار کے بعد کا کی چرن نے ایک منصوبہ سوچ لمیا اس نے نہایت ہوشیاری ہے

بابو کی آتما کی تمام شکتیاں ایک کھوپڑی میں بند كردين ادر پيم كويال كي غريت دوركرنه كالا يخ دے کراس کھویڑی کوایک قبرستان میں بند کرنے كالكبيه وياحمويال ايك شريف انسان تقا اس كالي چرن کی ہیرا پھیری کا پھونہ پیتا تھا۔ بالاخراس نے کالی چران کی بات مان کی اوراس شیطان کھو ہڑی لوقیرستان میں وفن کرنے پرآ مادہ ہوگیا۔لیکن وہ یہ نہ جان سکا کہ کھو پڑی کے دفن ہوتے ہی وہ جود بھی موت کی آ فوش میں چلا جائے گا کھر اگر غریت وافلاس دور بھی ہوگئی تو کوئی تو امیری کا

کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ وہ اس سنسار

تعمو بال مكمل طورير پسينه ميں شرابور تھا سخت سروي کے بارچود بھی اس نے ایش کو جب دیکھا تو اس کے رونامنے کھڑے ہوگئے تا ہوت میں کفن میں لیٹا ہوا ایک ڈھانچہ پڑاتھا اس نے تابوت 🔱 میں کھویزی رکھی اور جلدی سے تا پوت بند کرویا تا بوت کو قبر میں رکھنے کے بعد اس نے قبر برمنی ڈ الی اور جیسے ہی تبرستان سے قدم باہر نکالا تو اس کی روح نے جسم سے وفاداری منتم کر کے اس کو 🛈 خالی جیوز دیا۔ ۔ بے چینی اور بے سکونی کی ملی جنی کیفیات محی با ہو کو ایوں محسوس ہور ہاتھا جیسے اس کی روح جیل 🦹 ر ہی ہواس کی لا زوال طاقتیں عتم ہوئی جار ہی ھی وو غائب ہونا جاہتا تھا لیکن غائب پنہ ہور ہا 🗲 تھا۔اس کے ایدر جیسے آگ می جل ربی تھی بالاخر اس کے قدم نامعلوم منزل کی طرف انجتے جلے سکتے 🛈 بابوکی روح کا سرزورزورے چکرار باتھا وہ کالی چرن کے مندر جا گیا۔ آؤاے ہے جین آتما۔۔کالی چین زہر ملی شمیں ۔۔۔۔ میں نے کوئی بےشری والا کام م نے میرے ساتھ کیا گیا ہے۔ تیاتم نے کچھنیں کیاتم ہو ہی ایسی اس گھر ز تم ای کے قابل تھے۔ اور تم کس چیز کے قابل ہو کالی چران تم شیطان کے بیستار ہواور منقریب تمہارا میانا یا ک وجود میں اس دھرنی ہے مناووں کا پھرتم و یکھنا حمہارے ساتھ میں کیا کروں گا۔ تم اب ميرا ليهي بين بگا زهلتي تمهاري ساري طاکنیں وب کلورزی میں بند میں اوروہ کلورزی یرانے قبرستان میں دفن ہے۔ کاکی چرن میں وانیں آؤں گا حمہیں ختم كرنے كے ليے ميں ضرور واپس آؤں گا۔ یا لک میرتمباری مجول ہے اب وہ کھو پڑئ

میں نہیں رہے گا۔ کیا ہوا اتنا کیوں رور ہی ہے بالاخر سالتی اس کیے کیونک بابوا ب اس و نیامی تین رہا آیرلی نے اینے رونے کا جواز بیان کیا۔ وابوکون سنائشی نے جبرت ہے یو مجھا۔

میری جان میری آتمامیرا دل اور میراسب پچھاور میر اشو ہر بھی آ رتی دھی <u>لیجے میں پول</u>تی جلی

یے کیا کیدر بی ہوتم تمہارا نکاح ہو گیا۔ باں پہلے وہ میرا بوائے فرینڈ تھا پھر میں نے اوراس نے کورٹ میرج کرلی کیونکہ میں جانی تھی کہ بھائی ہارا جہز بھی جمع نہیں کرسیں گے جس کھر میں دووفت کا کھا نامشکل ہے میسر ہو و ہاں جہیز تو آ رلی نے اپنی یات اوھوری جیموز دی۔

ہاں بولو خود غرض لڑ کی حمہیں ایبا کرتے ہوئے ڈرائجھی شرم نہیں آئی سنائشی کاعم وغصہ ہے

ہے وقع ہوجا دُ سنائشی روئے تھی۔

کو یال ایک تبر کا استخاب کرچکا تھا اس نے یاس برسی ہوئی کدال و مفائی اور تیزی ہے تبر کھود نے لگا ایسا کرتے ہوئے اس کا ول کا اب ر ہاتھا مسلسل کرزر ماتھا اس نے ساری قبر کھودی نے علیں بنانے کے بعد اے تابوت وکھائی دیا۔اس نے تابوت کو جیسے بی باہر نکالا قبرستان کے ایک واحد ورخت پر ایک الوکر بہدآ واز میں میخ کر از کمیا جب تا بوت نیجے رکھ کر کھول ویا

ا مجمی قبرے نہیں نکل سکے گی اور کالی چرن تیقیے لگانے لگا۔

ونت کے پرندے نے این ازان بحری اورد مکھتے ہی و مکھتے انھارہ سال بیت مھے ان ا نخارہ سالوں میں بہت تبدیلیاں آئی کالی چرن شیطان اورطاقتور ہوگیا بابو کی روح اس کی قید میں میں برانے قبر ستانوں پر مل چلا کر مکان ہائے جائے کی اور برانا قبرستان جس میں شیطان تُحوية ي دفن تعي و بان ايك محل نما كوهي بنا وي تني 🗣 م اوراس کونٹی کوخر پیرلیا عمیا خرید ہے والا شاراحمہ نقا جس کی ایک عدو چھوٹی ہے بٹی ناکلہ اور دو بینے کا شان اور ذیثان تھا یک دن اور اتفاق ہے اس وُقِي كا ايك كمر و كيا تقا جها ي مرغيال و قير ه ومتي تھیں اس تمرے بنس وٹن تھی وہ آسیجی کھویزی ا یک ون تا کله و د تحلیل ری تحی که اس کے د ماغ میں زمین کو کھود نے کی بات سوپتی اس نے زمین کی کھندانگی شروع کر دی کہ اچانک اس کے کا ن میں آ واز سنانی وی \_

بہت چھوٹی ہوئے کے باوجود ناکلہ ایک
بہادرائو کی تھی اس نے زمین کو کھودنا شروع کردیا
ادرآخر کارتابوت تک آئی ٹی اس نے تابوت کا
باہر نکالا ادر تھوڑی تی کوشش کے بعد تابوت کل گی
تابوت میں ایک کالا کیڑے میں لیتی ہوئی کو گی چیز
بزی تھی ادریہ دکھے کر وہ جیران روگئی کہ وہ ایک
کھوپڑی ہے ۔کھوپڑئی کے باہر نکالتے ہی
کھوپڑی ہے سفید دھواں نکلا ۔اوروھویں نے بابو
کی روٹ کی شکل اختیار کرئی ۔ ناکیلہ میں ہے کھ

بثا جيدي ڪھودو۔

۔ مشکر نے بیٹائم نے مجھے آزاد کیالیکن اس بات کاذکر کسی ہے نہ کرنااور ہاہر جاؤیہ

نا کلیے نے کوئی سوال پوچھنا مناسب نے سمجھا اور باہر چلی گئی۔ کالی حران میں آریا ہوں اینا انتزامہ لینے

Ш

W

Ш

کالی چرن میں آرہاہوں اپنا انتقام کینے۔ بابوکی روح نے کہااور غائب ہوگئی۔

علی نے مہیں بنایا تھا نہ کہ اس جگہ کوئی گھر تغییر ہوگائی چہان بولا۔ اورائے نا کیلہ نے آزاد کیا ہے تم و کھنا کہ میں اس کتیا نا نبید کے ساتھ کیا کرتا ہوں کالی چرن بہتے فعید میں تھا۔

مہارا نا وجیر نا رکھیں جم طرور اس گھنے کا کوئی نہ کوئی او پائے نکالیس کے۔ پیتائیس کب میرے ملامو۔۔۔کالی چیان پڑتایا

رات کی تمری تاریکی برطرف اپنا راج بحبیر پھی تھی نائیلہ اپنے کمرے میں پرسکون نینہ کے مزے لوٹ رہی تھی کہ اچانک اے ایسے محسول ہوا جسے اسے کسی نے اٹھایا جو۔نائیلہ بزیزا کر اٹھ جیکھی اور لائٹ لگا دی کہ اچانک ہی

لائٹ آیف ہوگئ چھر یو تکی ہونے لگا جھی بتی بچھ جالی اور بھی جل جانی ہوا ؤ*ں* کی سراسرہئیں ٹا کلہ کے کا نو ل میں سائی وے رہی تھیں خوف و دہشت نے نائیلہ کا براحال ہور ہاتھا اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اے نگا کہ اس کا سارا جسم من جو چکا ہے اچا تک ایک انسان اس کے سامنے کھا ہر ہواجو کولی اور سیس کالی چرن تھا۔

ш

W

کالی چرن نام ہے میرا تو نے میرے دشمن کو آزاد کیا ہے آب وکھے میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں کالی چرن نے کہا اور نا ئیلہ کے بالول ہے بکڑ کرا ہے اٹھا دیا ٹا کیلہ درو کی شدت ے رور بی تھی اس نے اس کا سر دیوار کے ساتھ وے مارار وروکرنا ئیلہ کا برا حال تھا تکراس طالم کو نا ئیلہ کے دکھ کا احساس نہ ہو ااس نے نا ئیلہ کی محرون پکڑلی نا کیلہ نے شدید مزاحمت کی لیکن اس کی مزاحمت کا کوئی اثر نہ ہوااس کی روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔

بابو کی روح کو جسے بی نا ئیلہ کی موت کا پید جلا تو اس نے ایک عمل کرنے نا ئیلہ کی روح کو والیس بلالیا۔ نا ئیلہ تم کیسے مری کیا کیا اس منحوس نے تمہارے ساتھ ۔ بابونے یو حجما تو نا کلے کی روح نے ساری بات بابو کی گوش کر ارکر دی۔ اب کالی جرن کا خاتمہ کیے کیا جائے یا ہو

ایک طریقت بنا تیله کی روح بولی۔

وہ کیا ہا ہونے ہو چھا۔ جم دونوں اپنی روحیں ایک جسم میں ڈِ ال ليت بين شايد جاري طائنين زياده جوجاكي اور کالی چرن کا حاتمہ کرعیں۔

لین ہم کس کا جسم استعال کریں ھے ۔ بابو

ساری تفصیل بنادی ہے۔اوریابو اور ٹائلہ کی روصیں ذیثان کے جسم میں واحل ہولئیں ۔

Ш

کالی چرن میضا ہوا تھا جب ذیشان اس کے سامنے طاہر ہوا۔

ذیشان کا میں نے اپنے بھائی کو رات میں

کون ہوتم کا کی چرن نے یو حصابہ تمہاری موت ۔ نا کیلہ کبو یا بوکبو ما ذیثان ۔ کالی چرن کے شیطانی و ہائے نے فورا ساری بات سمجھ کی ۔اوہ کیکن پھر بھی تم میرا مقابلہ مبیں کر یکنے

بہتو وقت بتائے گا۔ کالی چرن ۔

کالی چرن نے اپنامنتر پڑھ کر پھونک ماری تو تین خوفتاک ناگ فلا ہر ہو ہے اور ہا بوؤ بیٹان کی طرف ہو سے تھے ذیبان نے ایناور دیز ھاکر ناگ یر پھونک ماری تو تینوں ناگ ملیث کئے اور کالی چ ن کوؤس لیا بالاخرز مین ہے ایک نا سور کا خاتمہ ہو گیا یا ہو اور نا کیلہ کی روحیں ذیشان کے جسم ہے

کام ہو گیا۔ ذیشان نے ہو جھا۔ بال ہوگیا۔اب ہم جارہے ہیں۔ بابواورنا ئيلركي روصي انقام لينے كے بعد آ سان کی طرف چی کئیں۔ قارمین کرام بچھے امید ہے کہ بید کہانی بھی

باطل کی برستار کی اورروحوں کا دلیں کی طرح آپ

## بانتي جا ووگر --- ترين مدره يردين ذوگر يمووال

المال سرف میں دن بعد بھے کوئی بھی نہیں فتم المال میں نہیں فتم المال میں ہیں ہے۔ کا المال ہو اللہ ہو تھا اللہ ہو تھا ہو اور اللہ ہو تھا ہو اور اللہ ہو تھا ہو تھا ہو تھی جان آگئی اور اس کی ساتھ ہو تھی دیا ہت میں جان آگئی اور اس کی تھیں لال ہو تھیں۔

کبو کیا کہنا ہے میرے بہادر غلام میں تم ہے بہت خوش ہوں شیطان بت نے کہا۔

اے میرے آتا آپ نے جھے ہائیس ون کے لیے کہاتھا کہ ہائیس لڑکیوں کی جھینٹ چڑھائی ہے جس میں ہے میں نے دولز کیوں کی جھینٹ لیز ھادی ہے اب اور کیا تھم ہے۔ میرے

آ قا۔ یا نقط جاد وکرنے عاجزی ہے کہا۔ بانتھ انجمی تمہارا کام ختم نہیں ہوا تم ہیں نزکیوں کی قربانی میرے قدموں میں دواوران کا گوشت آپ کھاؤ اس کے بدلے میں تمہیں بہت

کی فلکتیال دول کا جس ہے تم ہمیش کے لیے امر جوجاؤ کیے شیخان نے یہ کہا اوراس کے ساتھ ہی بت کی قریمت ہوگئیں اوروو چلا گیا۔ باتھ جادوگر نے فرور سے پاؤں زیمن پر مارا ادرایک و بوجاشر ہوا۔

سے میں ہے۔ کیا تھم ہے میرے آتا۔ دیونے مصومیت ما

مستحکم کے بیچے تنہیں پیتائیں جو کام ہر وو کرتے ہواب بھی کرو۔

ا مجھا میں مجھ گیا میرے پیارے آتا آپ کا مطلب ہے لڑکیاں پکڑ کرلاؤں ۔ مسلب ہے لڑکیاں پکڑ کرلاؤں ۔

اچھ آب جلدی کرو پہلے ہی وہر ہو پیکی ہے بانتھ نے عصہ ہے کہا۔

بہت بہتر میرے آتا اور اس کے ساتھ ہی ویو غائب ہو گیا۔

خوفناك ڈائجسٹ 62

🌳 تقديد ووكر

W



کیا ای باریخی کرکٹ تورنامنٹ میں حصہ لے رہے ہو عمران عبداللہ نے روزان کی طرح غماق کرتے ہوئے کہا۔

لول گانجعی اورانشاء الله جبیتوں گانجعی ممران نے اس کے سوال کے جواب میں کہا۔ کا بج میں سات دوست پڑھتے تھے یعنی ہم سات دوستوں کا كروب تما جمارا جن كے نام يہ تھے عران - عبدالله - بلال - بانيه - قاسم - سويرا - اسامه - بهم بہت گہرے دوست تھے یہ جو میں ایل وهی اور خوفناک کہائی منانے جار ہاہوں مجھے یقین ہے كه آب اے بہت بہند كريں مے بات كدهر كي کدهر چکی کی تو بات جور ہی تھی کا بج میں تو زیامنٹ کی میر عجیب واقعہ ہے کہ تمارے گاؤں ہے بلجھ ونوں سے لڑکیاں غائب ہوری تھیں سیج ہم کا بج تخطئة واسامها ورعبدالندجهال ميلياتي موجود يخصه کیا حال ہے تمران پکھ پریشان مکتے ہو ہائے

ئے میرے آتے بی سوال کرؤ الا۔ میری نبیس جھوڑ وان باتوں کو دوسرے ساتھی سیس آئے کیا۔اتن دریمیں سورا قاسم اور بلال بھی وبالهاآن يبيحيه

لود ہ آتھئے۔ ہانیانے مشکراتے ہوئے کہا۔

آ قا آ قا جلدی آ دُ اور دیکھوآج میں دو شکار كركے لايا ہوں آوڭۇر دايو نے آتے ہى دوتوں باتھ جوڑتے ہوئے کہا۔

بہت خوب بہت ہی خوب کہاں ہیں دوشکار آج ایک کا گوشت کے ساتھ خون بھی ملے گا باتھ

مددونوں بہت شیطانی آ دکور تھے انہوں نے یزی ہے سکی ہے ایک لاکود یکھا جو ڈرکی وجہ ہے ب ہوتی ہوچکی تھی اسے اٹھایا اور ایک چبوتر ہے

میں بھا دیا اس کی کرون کے بیٹیجا یک بڑا پیالہ رکھ دیا تا که خون نیجے کر کر ضالع نه جوجائے آب و ونول شیطان کے چیلے اسکا خون پینے کئے۔

W

W

W

برطرف افراتفری کا عالم تھا برصحص کی آنکھ اشک بارھی کیونکے گاؤں کے چوہدری کی دولز کیاں جو غائب ہوچکی تھیں چوہدری صاجب بہت ہی نیک اور رحمال تھے چوہدری نور محرم کی وجہ ہے ب ہوش ہو چکے تھے ہوا یوں کے رات کو جب چو مدری یالی یننے کے لیے اٹھے تو ویکھا کہ ان کولسی کا سایہ دکھائی دیا چوہدری صاحب نے اے ا وہم شمجھا ابھی وہ کمرے میں جانے ہی والافھا کیہ اس کواین بری بنی کی آواز کے ساتھ چن بھی سنائی دی وہ دوبارہ اس طرف حمیا اور جب کمرے میں ويكعا تو وه سايه ديوا پنايكام كرچكا تفا يعني وونول لؤكيال غائب محين اي مم من وه رود يا تقابه جب ا ہے ہوش آیا تو سب لوگ اے تسلیاں وے رہے تھے اس طرح جب ہمیں معلوم ہوا تو ہم بھی چو ہدری کے کھر کی طرف چل ویئے قاسم نے خوف

کہیں بیدووتو نہیں جوروزانہ کسی نہ کسی تھریا گاؤں ہے کسی کی لزکی کو اٹھا کر لے جاتا ہے عبدالله نے جرت زوہ ملجے میں کہا۔

آنے دواہے میں نے بھی اس کواینا کلہ نہ یز هایا تو میرانام بھی اسامہ بین ہے۔

ا تناغرورمت کیا کرد پاراسامنداییا ند جوکه تهبیں وہ پہلا آ دمی کا شکار حمہیں نہ بنا لے اس بار بلال نے ہنتے ہوئے کہا۔

چلو چیوژ و ان یا توں کو اب کا کچ کا ٹائم بھی ہو حمیا ہے میں نے سب کو خاموش کر وایا اتنی دیر میں دوسرے دوست بھی و ماں آھیے۔

خوفناك ذائجسٹ 64

بانتظ جادوكر

جون 2014

و یو بہت خوش ہوااورات اپنے آتا اے پاس لے حمیااس طرح اسامہ کا قصہ تمام ہوا۔

W

w

W

آج کا کچ جی سب ہی موجود تھے سوائے اسامہ کے جی نے اپنے موبائل سے اس کو جار پانچ مرتبہ کال کی سیکن اسامہ کا کوئی جواب شدالا سب ہی اس کے لیے پر بیٹان تھے کیونکہ اس سے پہلے اسامہ بھی سکول سے فیر طاخر نہیں ہوا تھا کیا مسئلہ ہوا ہوگا اسامہ کو بلال نے خاموشی کو تو زتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں شام کو گھر جا کرمعلوم کر لیس سے عبداللہ نے بات محتم کرتے ہوئے کہا اس خرح عبداللہ نے بات محتم کرتے ہوئے کہا اس خرح

میں اپنے اپنے کاموں میں معروف ہو گئے۔
انہیں کیا معلوم تھا کہ اسامہ ہمیشہ کے لیے
میٹی نینہ سو گیا ہے شام کو جب اپنے کا موں سے
سب فار فی ہو گئے تو سب ہی اسامہ کے گھر پہنچ تو سب کو
طرف چل دیئے جب ہم اس کے گھر پہنچ تو سب کو
جران ہونا پڑا کیونکہ ان کے والد بتارہ ہے تھے کہ
اسامہ کل رات ہے فائب ہے افسوس اور پر بیٹانی
سے عالم میں ہم گھر کی طرف چل و ہئے راستے ہیں
سب ہی پر بیٹان جھے آ فر اسامہ جا کہاں سکتا ہے
سب ہی پر بیٹان جھے آ فر اسامہ جا کہاں سکتا ہے
موار کھا تھا جواؤ کیوں کو کیونر کر لے جا تا ہے سو برائے
موار کھا تھا جواؤ کیوں کو کیونر کر لے جا تا ہے سو برائے
موار کھا تھا جواؤ کیوں کو کیونر کر لے جا تا ہے سو برائے
موار کھا تھا جواؤ کیوں کو کیونر کر لے جا تا ہے سو برائے

یمی گفتا ہے۔ بانیہ نے بات بڑھاتے ہوئے کہا۔ فیجوڑ وان باتوں کو قاسم نے کہا دات کوا کیہ ایسا منظر ہوا کہ جس نے سب کے روقاعثے کھڑے کرد ہے بہت دکھ ہوا جب ہمارے کروپ سے ایک اور ساتھی غائب ہوگیا ہوا ہوں کہ رات سولیا جب سونے لگی ت اے ایک سامید دکھائی دیا سولیا اے دیکھتے ہی ہے ہوش ہوگئی دیونے اپاکام کردیا

ان کا اس طرف ذراجمی خیال نه تھا واقعی مجھے جمعی

آ قا ہم لڑ کیوں کا گوشت کھاتے ہوئے ہور ہو صحیے ہیں اب آ ومیوں کا بعنی لڑکوں کا شکار بھی کرتے ہیں دیو نے اپنی آ دم خوری ظاہر کرتے ہوئے کہا۔

W

واورواہ کیا بات کی ہے تم نے میں بھی کہا ہا ہا ہا ہوں ہا ہے ہا۔ کیا ہے تم نے میں بھی کہا ہا ہا ہا ہوں ہا ہے ہوں اپنی آدم خوری اللہ ہرکرتے ہوئے کہا ۔ تو چلوآج رات کولڑ کے کا شکار کرتے ہیں اور ہارے اپنے دیوتا کے لیے کوئی لڑکی لے کرآنا ۔ اور یا در کھو جوآ خری لڑکی ہوگی وہ اپنی میں ہوگی وہ اپنی میں ہوگی ۔ اپنی ہوگی ۔ اپنی ہوگی ۔ جو تھم میرے آتا ۔ اس کے ساتھ جی دیو

آج جاندگی جرو تاریخ تھی اور پوری و نیا اس کی روشنی میں منورتھی آج بھیرو ہی سابیہ ایک طرف ہے آجا ہوا دیکھائی ویا لیکن اس باراس کا طرف ہے آجا ہوا دیکھائی ویا لیکن اس باراس کا سور ہاتھا کہ کسی گار کی طرف تھا اسامہ گہرگی نیند بھی سور ہاتھا کہ کسی گی آ بہت بن کر جاگ گیا یہ بہت بی خوانا کے منظر تھا اسامہ کے بورے جسم پر بال ہی کھڑا اسے گھور رہا تھا اس کے بورے جسم پر بال ہی بال تھے ہاتھوں پر بھی مال تھے اس کی ایک آگھ بیل تھے کی طرف تھی جبکہ وو آ تکھیں تھے جگہ پر تھیں لیکن اسلامی بیان تھی جبکہ پر تھیں لیکن اسلام بھی کی طرف تھی جبکہ وو آ تکھیں تھی جبکہ پر تھیں لیکن اسلامی اسامہ میں تو غرور بھرا ہوا تھا وواست و کھی کرفر را بھی اسامہ میں تو غرور بھرا ہوا تھا وواست و کھی کرفر را بھی نہ دورا بھی دیا گا۔

اے کتے کے بچے میں بہت دیر سے تیرائی انظار کرر ہاتھا اب میں کھے نہیں چوز دل گا آؤجھ انظار کرر ہاتھا اب میں کھے نہیں چوز دل گا آؤجھ آنھیں نکال کر دیکھنے لگا دیو سلے ہی غضبناک ہو چکا تھا اب اس نے اسامہ پر حملہ کردیا اور پچھ پڑا کر اسامہ کی طرف بچونک دیا اسامہ اس حملے کے کے بالکل بھی تیار نہ تھا دیو کے منہ سے آگ نگی اور اسامہ کوآگ نے اپنی لیبٹ میں لے لیا تھا پچھ ہی کھوں بعد اسامہ بھنا ہوا دیو کے سامنے موجود تھا

جون 2014

خوفناك ۋانجست 65

بانته جادوكر

پھھ بی بتادیا۔ بیٹا اس کو امر ہوئے میں انجی دس ون ہاتی تیں میں جا بتا ہوں۔کہ اے امر ہونے ہے میلے

W

W

کنیکن بابا میں اے کیے مارسکتا ہوں وہ تو بہت ہی طاقت در ہے اوراس کے پاس جادو بھی ہے میں نے فکر مندی ہے کہا۔

مینا بیل حمیس سمات دن کا در دیاد کروا تا ہوں حمیس قبرستان کے جو ہاہر کی طرف غار ہے اس کے سامنے دو در دکرنا ہوگا لیعنی شہیں چلہ کرنا ہوگا ا س کے بعد وو شیطانی آ دم خور خود ہی جل کر مرجائے گا بولو تیار ہو بایائے جمیس دیکھا۔

بال بابا نسانیت کو بچائے کے نیے میں بالکل تیار بھول میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں میں نے اس بات میں نجائے کیا کہد دیا تھا کہ بابا خوش بوگئے اور بولے۔

شاباش مینائم ہے بھی امید تھی اور ہاں یہ لو پانچ تعویذ تمہارے لیے اسے جو پھی بھی ہوجائے اینے محلے ہے مت اتار تا یہ

ے ہیں۔ نکیک ہے باہا ہم ایسا ہی کریں گے اور ہم اپنے گھروں کو چلے گئے۔

آئی میرے جلے کا پہلا دن تھا میں نے وردیا
د کیا اور خار کے باہر جگہ صاف کر کے بینے می
اور حصار تھنے کیا اور پھر ورد شروع کردیا خدا کے
فضل سے تین دن آرام سے گزر کے چو تھے دن
رات کو بلال کو بہت گری لگ رہی تھی وہ افعا
ادر نہانے کے لیے مسل خانے میں دل چیا جب
اگر رہا تھی کی جگہ خون نطخ دگا بلال کے
اور نہا تھی کی جگہ خون نطخ دگا بلال کے
رونکھنے کھڑے ہوگئے ابھی دو باہر جانے ہی لگا تھا
رونکھنے کھڑے ہوگئے ابھی دو باہر جانے ہی لگا تھا
کہ ان دیکھی تو ت نے اسے باہر جانے ہی لگا تھا

اورات بھی اپنے آتا کی شیطان گاہ میں لے گیا۔ آتا اب بھیں کیا کرنا ہوگا۔ مرنا کیا ہے وہی کروجو پہلے کرتے تھے یا تھ W

W

جاد وآرئے کہا۔ احجا آتا اب مجھے اجازت دوی کہ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے شکار لے آئیں۔

باو حمین اجازت ہے ہانچ جادوگر نے غیبہ ختم کرتے ہوئے۔

میناتم مب کال کو یہاں آجانا میں تمہیں ان کے متعلق بتادوں گایادر ہے کل ساز ھے سات ہے ہے پہنے آنا میں ورنہ ورد کا ٹائم ختم ہوجائے گاکل ہم چھ ہے جی وہاں پہنچ گئے اور ہم بابا علی عباس کے سامنے تھے۔

بیٹا میزی بات غور سے سنویہ جولز کیاں غالب ہوری جی ایسب کام ہانچہ جاد وگر کا ہے۔ بانچہ جاد وگر ہے۔ سب ہی حیران ہو گئے ہیہ کون ہے جس نے ہاہائی ہے بوجھا۔ مثل شہران دیگر میں انٹیس انٹیس کے سروس

بیناً یہ شیطان لوگ ہے آ انتھ جاد وگر کا ایک غلام بھی ہے جو لوگول کو بگز کرالا تا ہے اور اپنے شیطان پر قربان کر دیتا ہے۔ ہا بائے پھر ہمیں سب

خوفناک ڈانجسٹ 66

بانخة جادوكر

اس چیز نے اے اپنے قبضے میں کیا اور وہاں سے نا نب جو گیا۔ این میلے ہی دوساتھیوں سے مداہو سے بھے ہم ان کاتم بھی نہو لے تھے کہ ہمارا ا کیا۔ اور ساتھی ہم ہے چھٹر عمیا یا نچویں دن میں ورو کرنے کے لی مصاریس جینا بی تھا کہ مجھے مانیہ أكيب طرفف ت بهائتي جوني أظر أأتي جب وه قریب پنجی تو میں نے ریکھا کہ اس کے چھیے پکھے لوگ <u>گارہوے تھ</u>اس نے مجھے دیکھا تو زورزور ے پیار نے تکی انجی میں اٹھنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں بابا کی آ واز نگرائی وہ کہدرے تھے بیٹا کیجی ہوں ہے تم نے حصارے باہر میں لکانا یہ سب نظر کا وحو کہ ہے وہ دیلیمواس کے یا وک چھپے کو مزے ہوئے جی جب میں نے ویکھا تو ڈرکے مارے ہے ہوش ہوتے ہوئے بیجا جب اس نے ویکھا کہ اس طرح کا م تیں ملے گا تو اس نے بہت ی خوفن ک شکل اختیار کرلی میں نے آتھ ہیں جن كرليل جب أتحميس كحولين تؤسا ہے و مجامجي نہين تها صاف موهم خندی بواچل رای محی میر اور وحتم ہونے میں ایک گھنشہ ہاتی تھا کہ احیا تک ہی خونناک بارش برسنے تھی میں بیرو کھیےرجیران رو گیا کہ بارش حسارے باہر برس ربی تھی حسار کے اندر میں آ رہی تھی میں ذریے لگا خدا خدا کر کے چلے کا نائم حتم بوگیا اور میں اٹھا اور مسجد کی طرف جل و یا اورخدا کے حضور محدور یز ہوگیا اورای کامیالی ک

W

W

رعا ہا ہے اور سے اور ساٹا طاری اس مطرف سناٹا طاری اس حصار میں ہیٹھ گیا آئے میں بہت سوج کریا تھا ہی حصار میں ہیٹھ گیا آئے میں بہت سوج کریا تھا ہی کہ آج میں ابھی حوار دن پڑے میں ابھی جار دن پڑے میں ہیت خوش جار دن پڑے میں ہیت خوش بہت خوش ہوا کیونکہ میرا چلے صرف ایک دن کا رہ گیا تھا اچا تک اس سنانے میں مجھے کسی کے غرانے کی اور سنائی دی کوئی میری خرف آر ہاتھا۔ جب وہ آورز سنائی دی کوئی میری خرف آر ہاتھا۔ جب وہ

میں تر یب آیا اور زور زور سے قبقت لگائے لگا۔ تم نمارا کچھ بھی نہیں اگا ڑیکتے ہوا ہے آ دم خور و یوٹے زور سے قرائے ہوئے کیا۔

W

W

Ш

اے شیطان کے بیچے میں شہیں اور تبیاد ب
ا قا کو ختم کردونگا۔ اللہ تعالی کے جم سیمیں اور تبیاد ب
اوتوں کو جہنم واصل کروں گا ہے من کروہ قبینے لگانے
لگا چھر نجھے ہے میری طرف دوزلگا دی ایمی جم
ورکر باہر نکلنے ہی نگا تھا کہ جھے بابا کی بات یادآگی
اندر ہی رہنا۔ ورنہ مارے جاؤگے میں چھری وہی
اندر ہی رہنا۔ ورنہ مارے جاؤگے میں چھری وہی
اندر ہی رہنا۔ ورنہ مارے جاؤگے میں چھری وہی
مینے گیا اور دو حصار ہے نگرانے لگا اور چھیے بھاگ
شیطان کا نظام جمل کرم گیا۔

ہے میرے بلے کا آخری دن تھا گاؤاں والوں کو میں نے پہلے بی بٹادیا تھا کہ میں نے اس کے ناام کو ہاردیا ہے سب جدخوش ہوئے میں نے سب کو بٹارکھا تھا کہ گاؤں والوں آئے انشاءاللہ میں اس آفت کو جیشہ کے لیے خاتمہ کرووں گائم سب مبع کو میرا انتظار کرنا میں بہت جیدائی کی مو

ت كايغام \_ كرآوَل كا-

ابھی میرے چلے کرنے کا وقت شروع ہوائی ا قا کداس دیوکا آقا میر ہے سامنے آگیا اس نے اپنا ہاتھ میری طرف کیا اور مچھ پڑھ کر پچونک دیا آگ سے برے برے کو لیے میری طرف بڑھنے لکے الیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ حصار کو لگتے بی فائیب بوگئے تھے اس نے اپنا دوسرا حملہ کیا اور پچھ بڑھ کہ آسان کی طرف پچونک ماری کی بڑے بڑے ک پڑندے اوپر سے آئے ان کے پنجوں میں بڑے بڑے بھر تھے وہ سب میری طرف پچینئے گئے گیان بڑے بھر تھے وہ سب میری طرف پچینئے گئے گیان وہ سب حصار سے باہر گرد ہے تھے جب اس سے بھی کوئی کام نہ چاتو اس نے دوسرا داؤ کھیلا جو

بہت ہی خطرہ کی قیا اس نے بچھ پڑھا اور زمین زور زور نے بلنے گئی جیرت کی بات رہمی کے میراحصار بھی بلنے گئا تھا تین چار گھنے تھے ایسا ہی ہوتار ہا پہلے تو میں نے سوچا کہ بھا گ جاؤں لیکن سے سوی کر جیفا رہا کہ مرنا تو ہے ہی اگر باہر نگلاتو مجمع مرکبا بھرا نمر ہی تھی جب میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے تین نے رہے تھے یعنی چلے طرف دیکھا تو رات کے تین نے رہے تھے یعنی چلے

کو ٹائم متم ہونے میں انبھی دو تھنے پائی ہے پہری مزل
دہ اور کیا گیا کرتا کیا کیا کھیل کھلے گا میری مزل
قیب آئی جارہی تھی اوراس شیطان کی موت کا وقت
منظریب تھا اب جھنکے تکنے بند ہو گئے تھے بچھ ہی دیر
اعد سینگز ول مروب میری طرف آڑے تھے میری
انظریں گمزی برائی ہوئی تھیں جس پرساڑھے تین

ن میرے تھے اسے میں مردے میرے قریب پہنچ کر دک گئے ان کے جسموں پر گوشت نام کی کوئی چیز نہ تھی بس بڑیاں ہی بڑیاں تعیس ان میں ہے ایک

مردہ میری طرف بن ہمیاں میں ان میں سے ایک مردہ میری طرف بز ها اس نے ابھی بجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ آیے بڑھایا ہی تھا کدا جا تک اس سے

ہاتھ کوآگ لگ گئی آگ نے پوری طرح اے وہی لپیٹ میں لے لیا دوسرا تیسرا چوتھا سارے مرد ہے

النے بی آگ تے میر دہو گئے جب ایک محفظہ باتی

روگیا تو شیطان جادوگر مجھ ہے معافیاں مانگنے لگا۔ بچھے معاف کردو عمران اب میں نیک بن

جاور كا\_

W

W

W

اے شیطان تم نے بہت سے مظلوموں کو ہارا ہے اب تم جہنم میں جا کر ہی کلمہ پڑھنا مرنے کے لیے تیا ہوجا وُ تمہاری زندگی صرف ایک گھنڈ ہے جو کچھ کرنا ہے کرلو میں خدا کو مانتا ہوں وہ میری ہی مدد کرے گا۔

میں نے پیتی اس کوکیا کیا کہدویا جب اس نے دیکھا کہا ہے کا م نہیں چلے گا اس نے زمین پر خود سے پاڈل مارا اسی وقت ایک طلسی مکوار نکل خود سے پاڈل مارا اسی وقت ایک طلسی مکوار نکل

آ گیاورای میں ہے آ واز آ گی کیا۔ محکم ہے میرے آتا۔ اس کوجلد ختم کردوا ہے میری طلسمی ملوارا ہے زندہ نہیں جھوڑ تا۔

w

W

نھیک ہے میرے آتا ایہا ہی کرتا ہوں میں اس کو ایک منٹ میں قبل کر دیتا ہوں تکوارے آواز سائی وی اور پھر تکوار کا رخ میری طرف ہو گیا۔ اور چو تکیا میرے حصار کے قریب آئی تو حصار سے تکرا کر دورجا گری۔ پھر دو تکوار اٹھی چدرو منٹ ایسے ہی ہوتا رہا۔ اس نے کہا۔ ایسے ہی ہوتا رہا۔ اس نے کہا۔ آتا ہے میرے بس کی ہات نہیں ہے۔ میں آتا ہے میرے بس کی ہات نہیں ہے۔ میں

اب جاری ہوں۔ حیاتی کہاں ہوتم نے میری خلاف ورزی کی ہے میں تمہیں زندہ نہیں جھوڑ دل گا یہ کہر کراس نے ایک چھوٹک ماری تو تلوار کوآگ لگ گئی اب صرف آ دھا تھنندر و گیا تھا میرا چلہ نتم ہونے میں میں نے ترورز در سے ورد پڑھیا شروع کردیا۔ وہ اسے بت

ائے میرے آتا نمبرے چلہ کو ابھی تیندن رہے ہیں لیکن مجھے تین دن پہلے ہی امرکردو بھگوان کے واسفے درنہ میں مارا جاؤں گا۔

کے سامنے بیٹے گیااور کہنے نگا۔

اس کی بات من کربت میں حرکت پید وہوئی اوراس میں ہے آ واز پینا کی دی پ

اے بانتے جادوگر میں ہرگز ایسا نہیں کرسکتا استے کم دفت میں تہہیں امر نہیں کرسکتا ہوں دیسے بھی اب تہہیں اس نے مار دینا ہے جاد دگر نے بیانا تو فورا غصہ میں آئیا اور غار میں پڑا ہوا پھر اٹھا کر بت کے سریر دے مارا اور بت کے نکرے نکو ہے کردیئے وہ غصہ میں کہدر ہاتھا کہ جب مم جھے بچانییں سکتے تو تمہارا کیا فیا کہ ہ

ہت ہے آ واز سنائی وی۔ میں تو اب و سے بھی جار ہاہوں اور تو جھے تین دن بعد امر ہونے

خوفناك ڈائجسٹ 68

بانحد جاد وكر

ہوا تمبر۔ اور پھر ہم سب ہی گاؤل والیس آھے۔ قارئین کرام کیسی گئی میری کہائی میں نے پہلی رفعہ لکھی ہے اگر آپ نے میری کہائی کی حوصلہ افزائی کی تو میں ونشا والقد مزید کھنتی رہوں گی اپنی افیمتی رائے ہے مجھے ضرور نواز بیٹے گا۔

W

W

W

ت ہو ہمام پھر کیوں کروطن میراز مانے ہمی گے ہیں سب سیاستدان بہاں فتنے جگانے ہمی میں وعد وکر چکا ہوں ووٹ کاایک اور صاحب سے ہوں تا خبر کی ہے آپ نے دانہ چگانے ہمی میراہمراز بھی شامل ہے او نچا ہنے دالوں میں مجھے ہیں مشکلیں در فیش حال دل سانے میں نیا آتے ہی لگ جاتا ہے اپنا گھر بتائے میں نیا جو حکمران آتا ہے پاکستان میں یادو میں کہتا ہے دہ ہم ہے جبیں پچھ بھی خزانے میں میں کہتا ہے دہ ہم ہے جبیں پچھ بھی خزانے میں میں کہتا ہے دہ ہم ہے جبیں پچھ بھی خزانے میں میں کہتا ہے دہ ہم ہے جبیں پچھ بھی خزانے میں میں کہتا ہے دہ ہم ہے جبیں پچھ بھی خزانے میں

ا سمیے وا ول نے دکھاویں اجھے عشق وے روی رہندے نمیں مرمندے نمیں مرمندے کی مدر مکل اراض اسٹاکٹ رنمی

می تیمی کینداایر کی یارولوگ سیانے کیندے تیمی عشق اولزاروگ نے ای دابھار نے والے کوئی افرام کے بیار دووغ الدے کوئی وقتی افرام ایمیت شدجانے کوئی قائم ایمیت شدجانے کوئی ست سمندروں ڈوہنگا پانی جاسکے نے جادے کوئی مشق بلھاں آوں ہا ہے چک دا ججوا کھیاں دے مشق بلھاں آوں ہا ہے چک دا ججوا کھیاں دے مشتق داروگی کن پڑواوے الیبدے آ کے لکیاں دے مشتق داروگی کن پڑواوے اپنا آگ کواوے مشتق داروگی کن پڑواوے اپنا آگ کواوے مشتق داروگی کس داجس داسولی تے چڑھ جادے مشتق داروگی کسی داجس داسولی تے چڑھ جادے

کو کہدر ہاہے یہ کیا ہوا ایسا مجھی بھی نہیں ہوسکتا تم کو جو وقت دیا تھا اسی ہیں تہہیں وو طاقتیں ملی تھیں جو ہیں نے تہہارے لیے رکھی تھیں اب اس وقت کو آنے میں تمین دن میں بس کھرآ واز خاموش ہوگی تھی دویہ سب س کر ہا ہر کی طرف بڑھا۔ مجھے معانی کر دو میں آئندہ کسی کو بھی نہیں

W

W

ماروں گا دوروروکر کہدر ہاتھا۔ بہت پیاری ہے نال مہیں اپنی زندگی دوسروں کو بھی ای طرح پیاری ہوتی ہے۔اب تیری زندگی صرف پانچ منٹ رہ گئیاہے۔

اس نے بہت آمنے جنتر پڑھے گر تسمت اس کی اور اپنی موت میں کچھاور بی لکھا تھا آخرو واٹھک گیااور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا اچا تک ڈکھا ڈان کی آ واز سنائی ری میں نے گھڑی کی طرف و یکھا تو ایک منٹ او پ ہو گری تھا میں نے سامنے مزے باتھ جادوگر کی طرف چونک ماری اس کو آگ نے اپنی لیب میں لے لیامیں کھڑا ہو گیا آگیہ طرف سے بابا ملی عباس اور گاؤں کے لوگ آ رہے جنھے واپائے سب سے پہنے مجھے اور گاؤں والوں کو مبارک باد

بینا۔ بھے یقین قیا کرتم اس استخان جی ضرور کامیاب ہوجاؤے اور ہے پھر بابانے بھے گئے ہے لگالیا۔ سب بی بہت خوش سخے اور بانتھ جادور کو جہا ہوا و کھے رہے تھے پچھ بی دیراس کا جسم خاک بوگیا اور بوا بیں از گیا۔ اور ہم سب سحبہ کی طرف چی رہے مولوی صاحب نے مجھے مبارک باددی اور میرے ووستوں نے مجھے کندھوں پر افعالیا لیکن بچھے اپنے ووستوں کا بھی بہت تم تھا جو مجھے ہیش اور کہاری ابھی بیں ان کوشکرا کر دکھاؤں۔ تو بی بولے ہے بنس دیا ایک بار پھر بابا نے بچھے میں بولے ہے بنس دیا ایک بار پھر بابا نے بچھے اپنے سینے ہے لگالیا۔ بابا نے نعرو لگایا۔ اللہ

جون 2014

خوفناك والتجست 69

بانتقه حبادوكر

## انتظار

### -- يتحرير: ملك اين المسكاوش - سلانو الى - 0300.2305767

آن بعمرات گادن کی براہمرات کے اون میں براہمرات کے دن میں دارجمران اوگوں کے لیے کھانے وغیرہ کا ایستمام کرہ تی جس میں کا ول کے لیے کھانے وغیرہ کا ایستمام برائے تی جس میں کا ول کے لیے کھانے وقی برائے تی برائے تی برائے کی برائے کی ایستمال کی دبین کے میان ایکی دبلیز کی دجوہ پر دبین کے بات ان کے لیے میان ایکی دبلیز پر سر دارجمران کے اول کی بہنچاہ یا کرتے ہے اس کی سر دارجمران کے وال کی بہنچاہ یا کرتے ہے اس کی سر دارجمران کے والے کا بیا تھا۔ دوالیہا تھانیوں جا اول ہے کے اس کی ایستان کی بہنچاہ کی برائے کا دوالیہا تھانیوں جا اول ہے کے اس کی اس کے کہنے کی برائے کا بیا تھا۔ دوالیہا تھانیوں جا اول ہے کے اس کی اس کی کرائی برائے النفال اور می برائے تھا وگر نہ ایک کے اس کی کرائی برائے والور اوٹر انسان تھا۔

بلکی بلکی بیندا باندی نے سارے موہم میں محکی اون ہوائی کے دون ہوائی کے دوئی ہوائی ہوائی

W



سلگ رہاتھا موت کی خواہش کرتا گرموت کی دیوی
اس پر مہر بان نہ ہوری تھی کیکن اس پید تھا کہ اس
کے دن پورے ہو بچکے ہیں اس پونم کی رات کو وہ
اسے موت کی فیند ملادے گی موت کا خوف اس
کے دل دو مانے سے ماؤف ہو چکا تھا و و تو خورموت
کو حتی تھا گرموت تھی کہ اس سے بغل گیر ہونے کو
تیار زیمی لیکن آن پونم کی رات تھی اورا سے پکا لیتین
تیار زیمی لیکن آن پونم کی رات تھی اورا سے پکا لیتین
گونگہ اب وہی اس کی آخری شکار تھا ہر پونم کی
رات کو وہ اس کی قبلی کے ایک فرد کو موت کے
گھاٹ اتارو تی تھی۔

W

W

W

P

ال کے پال ہی گاؤی کے ٹائز در سے
پڑتے اور اس کے سر پر دھرا گھڑ دوھڑ اسے
زمین پر جاگرااور چینا چور ہوگیاوہ کا نپ کے روگی

حی اسے بول لگا جیسے کسی نے گاڑی اس کے اوپر
چڑھا دی جو جب چند ٹانے تک پھی نہ جواتو اس
نے ایمی موندی ہوگی آ کھیوں کو دھیر نے سے کھولا تو
اسے آگھول کے سامنے کسی کی شمیر نظر آئی تو
دھیرے دھیرے واضح جولی چلی گئی اور وہ کوئی
اور بیس مردار مربکین کا جیٹا سردار حمد ن تھا ہو ہوں
دور بیس مردار مربکین کا جیٹا سردار حمد ن تھا ہو ہوں
نزیان اپنے ہونوں پر مرکز پر باتھا وہ ایک دم سے
بر بر جند بات سے اسے کے جار باتھا اور پیم
زبان اپنے ہونوں پر مرکز پر باتھا وہ ایک دم سے
بر کی جودی کی ہوئی
زبان اپنے ہونوں پر مرکز پر باتھا وہ ایک دم سے
بر کھوں ہونوں پر مرکز پر باتھا وہ ایک دم سے
برقی ادر جست سے دوقد م چھے ہمت کر گھڑی ہوئی
نزیان اپنے ہونوں پر مرکز پر باتھا وہ ایک دم سے
برقی ادر جست سے دوقد م چھے ہمت کر گھڑی ہوئی

ارے ارے فرونیل ۔ سردار حمران نے اس کی طرف قیرم بزھاتے ہوئے کہا اسے اپنی سائٹیل جیسے رتی ہوئی محسوں ہوئیں اسے یوں فیل مور ہاتھا کہ ایک دم ہے اس کا سینہ پھٹے گا اور کہوتر کی طرح پھڑ کچڑ اتا قلب از کر ہا ہر جا پڑے گا۔

ہمیتن گوش اسکی نگاہیں دوسروں کی عزیق کی تاک میں سرگرواں رہتی تھی۔ یا پ کی وفات کے بعد تو جیسے اس کی کا پایلٹ

W

W

0

کی لوگ جمران سے کہ سرداروں کا بگزاہوہ لونڈا جس سے ہر محض بناو مانگنا تھا آنافانا کمیے نیک پاک بن گیا ہے محرانیس آموں سے غرض نیقی کہ مضلیوں سے ان کی عزتمی سلامت رہیں انہیں اور کیا جاہیے تھا گاؤں کا برسوں سے کھویا ہواسکون باہٹ آیا تھا اور لوگوں نے سکھرکا سانس لیا تھا۔

سردار حمدن اس وقت اینے و یوان خانے میں موجود تھا ماضی کے دن اس کے وماغ کی سِكرين يرنمو داربونے گئے پچھ جانے انجائے ہے علم اے دکھائی ویے لگے خود کو حالات کے وحازے پر چھوڑ کر اعساب کو ڈھیلا کرتے بیز كرادُك سے نيك لكائے اس نے مسكليس موند لين تحين - ون مهينول مين اور مبيني سالول مين برلتے چلے کے اور اس کے اینے دیک ایک کر کے اِل سے چھز سے بس ایک وہ تھا چھڑ ہے :وؤل کا عم سے میں سمینے ہوئے موت کے قِدموں کو اپنی طرف پر هيتے ہوئے ديکھ رياتھا بھی بھی رات کی تنبائی میں یاد وں کی کھڑ کیاں کھول کر جب وہ حجا نکتا تھا تو وی اچھے برے دن تسور کے پردے یر الجرنے لگتے ہتے اور ان تکھیڑوں کی تامانی ہے تُن بحی اس کی آئیجیں حیرصیانی می تنتی تھیں شاید مچرشاید ان کی جدائی میں میتے اشکوں کی وجہ ہے آئلموں میں ٹی کی دجہ سے آئلمیں حدصیا کی سی لئی تعیں جب بھی اے بیتے ون یاد آئے تھے دوجی نجر کے رویا کرجامیوت کی تمنا کرجا مگرموت اور اس کے نے ایک دیوارتھی اور و دیواراس نے خود کھڑی کی تھی اس ویوار کے ایک طرف اس کے اپنے تھے جوالیک بل میں اس سے پچنز کئے تھے جبکہ دوسری طرف وو اکیلاتها جو ان سب کی ماد کی آتش میس

خوفناك ڈائجسٹ 72

بہت ہیاری ہوتم میں نے تو بھی تیاں بھی انہوں کیا انہ راتی انہیں کیا تھا کہ میرے اپنے گاؤں کے اندر اتی خوبصورت دوشرہ ہوگی سردار حمدن نے اس کے بنوٹوں گائی گالوں پرانگی بھیرتے ہوئے اس کے بنوٹوں پرانگی بھیرتے ہوئے اس کے بنوٹوں پرانگر روک دی اس کا دل چا با ایک زور دار طمانچ سردار حمدن کے منہ پر دے مارے گر وہ سردار کا بینا تھا اور دو اس کی رقیت تھے سردار سرسلین نے کیے بڑی تا تھا سردار مرسلین نے کوزندوز بین کے اندرگاڑ جو دینا تھا سردار مرسلین کوزندوز بین کے اندرگاڑ جو دینا تھا سردار مرسلین اور اس کی اولا دکو وراشت میں بہت پچھ ملا تھا اور آئی بیات کا ان لوگوں کو ڈرتھا دو اپنی رہایا پرظلم اور آئی بیات کا ان لوگوں کو ڈرتھا دو اپنی رہایا پرظلم اور آئی بیات کی ادلا دکا تھا۔

اس نے گاؤں کے سکول میں آنے والی باجی ے سناتھا کہ مورت کی عزت اگرایک باراتر جائے ا تو اے کوئی مرد قبول میں کرتا اور وہ ساری زندگی تخركي دبليزيرة فكعيس بجيائية بمسقر كالمنظاركرتي رہ جاتی ہیں اے کوئی تبول کرنے کو تیار مبیل ہوتا اورالیمی عورت کو باجی نے نشو پہیر ہے تشہیبہ دی تھی باجی نے یہ بھی بتایا تھا کہ مرو کی محبت ہوں ہے شروع ہو کر ہوں یہ بی حتم ہوئی ہے مردایتی ہوں کی آ گ مختذی کرنے کے بعد نشو پیر کی طرح عورت کو کھینگتا ہے اس کیے آج کل کی محبت ہے بہتر ہے تھر کی وہلیز میں عزت ہے ریاجائے باجی نے بیا بجحی کہاتھا کہ ایسے والدین کی عزتیں ہمیشہ سلامت ربتی ہیں جو ہرے وقت ہے جل حالات ووا تعات ے آتھی حاصل کر کے اپنی جوان اولا دوں کو بیاہ و یتے میں وہ اجا تک یادوں کے تانے بانے سے بابرتقی سروارحمرن کا ہاتھ اس کی طرف بڑھا ہی تھا کے دوسرے ہی کہتے تڑاخ کی آ واز کے ساتھ سر دار حمدن کے منہ پراس کا زور دارطمانچے شبیتہ ہوا جومبر کی مانند کام کر گیا ہاتھتو اس نے پیچھے مینی لیا تکر مردار حمدان کے ترم وملائم گانوں پر انگیوں کے

نشان ثبت ہو گئے سردار حمدان کے چبرے کارنگ فق پڑ گیا اے بیقین نہیں ہور ہاتھا کہ اس کی رعایا میں بسنے والے ایک دو تکے کی لونڈی میں اتن جرات ہو گیکہ اس کے پیش رفت کو پس پیشت ڈال کراس پر ہاتھ اٹھائے ہوئے اس کا ہاتھا نھنکا رو گیا اس نے فوان خوار نظروں سے اسے دیکھا۔

Ш

W

W

تیراتو می وہ حشر کروں گا کہ تو تو کیا تیری روح تک کانپ اضے گی سردار حمدن نے غصے سے گال کو ہاتھ سے سہلاتے ہوئے کہا۔

ا ہے سروار حمدان کی آتھوں میں عصر اورنفرت کے اٹار دائعے وکھائی وے رہے تھے اس کا ول ؤولئے گا، سروارحمرن اینی گاڑی میں میٹھ کر گاڑی کوسریٹ ووڑ ائے نظروں سے اوجل ہوا تو جیسے وہ ہوش وحواس کی دنیا میں بلنی گھزے کی کر چیاں اس کی آمجھوں کے سامنے بھری بڑی تنفیل یانی آوھے ہے زیادہ زمین میں جذرب ہو چکا تھا تھراس کے ایم رطوفان پریا تھا بھی بلنی ملکی پوندا باری شروع ہوئی اور پھرآ تکھوں ہے بر ہے والی اس بارش نے موسلا وحار بارش کا روپ دھارلیا تھا وہ تکی دامن کھر کی طرف جانے تکی ا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے و مکھے کراس کا اترا ہوا منہ و کیچے کر اس کی مال کے قدموں سے جیسے ز مین سرک بن و وسوالیه آنگھوں سے بنی کوو تھنے تک جو کھو لی گھو لی سی اندر واخل جو ٹی اس کی یہ کیفیت و کچھ کر اس کا دل ہینھ ساھیا۔ نمرن جیب سادھے ہرآ مدے کے سامنے کے نیم کے درخت کے لیجے پری حیار یائی پر بینه کئی نمرن کی مال اس کا اتر ا ہوا مندد کمچوکر شمجوکی که دال میں پہرکالا ہے فورا ہی اس کے ماس آئی۔

میما بات ہے گذوتو اتنا مضطرب کیوں ہے مب محکیک تو ہے تال اور گھز اکہاں ہے۔ا۔ اس کی مال نے دریا کوکوزے میں بند کردیا۔

اس نے کوئی جواب شدد یا بلکہ مال کی بات سننے کے بعد وهيرج ہے مال کی طرف ويکھا تو مال کا کليجه منہ کو آلگا ای کے دل کو لگا تھنکا اے بار بارکسی خطرے ہے آگای کی خبرو ہے لگا پھراس نے بہتے اشکوں ہے لکھی کا وش مال کے گوش گز ار کی جھے من کراس کے ہاتھوں کے جیسے طوطے بی از کھے ایس کی تو کا نو بدان میں اہو سمیں والی کیفیت ہو چکی تھی ا ت چی سانسوں کی روالی ہے تر تیب دکھا تی و ہے والی اس کی چھٹی حس اے آئے والے خطرات ہے آگاہ کررہی تھی وہ جانتی تھی کہمرواراوگ ایسے لوکوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور پھراس کی بی نے تو سردار حمدان جیسے انسان کے منہ پر طمانچہ ماركر شيركى كحجارين باتحد دال وياتف وومتواثر پہر کتے ہوئے ول کے ساتھ یانی معصوم گذو کی طرف د کیجے جاری تھی جس کی نظریں ایک چیروں پر کسی غیرمرنی نقطے پر مرکوز تھیں مگر و دمال تھی شب جائق محی که ایک عزیت وار عورت این عزیت کی ر کھوالی کی خاطر جان تک کی بازی لگائے ہے در کیج سیں کر تی ۔اے فخر تھا کہ اس کی بنی نے اپنی عزت بھانی تھی تکر شکار ایوں کے جال میں ہے شکار کا آفل کے جھامنا مشکل ہوجا تا ہے بورے گاؤں کومر دار مرتبین اوراس کے بینے نے صرف این رعایا بی سیس سمجها جوانها بلندوه ظالم تو گاؤن کے معصومہ او گول کی عز تول برا پناخن سمجھتے ہتھے جس کی فزنت کی طابت و هجیاں اڑا کر رہی ہے اور خاص کر جب بھی ان سردار دیں کے ہاں کو بی خوشی کا موقع ہوتا تو رعایا کے ہر محص کیا ول بری طرح دھڑ کتا رہتا کہ نجائے یہ ظالم کس کی عزے کا وحجیاں اڑا تیں اور وہ کئے پٹلی غلام کی طرح بس اپنی عصمت کی اڑتی ہوئی وجیاں کا ماتم اندر ہی اندر

گرتے رہیں ان میں ہے تھی میں اتنی سکت نے تھی

کہ ان کے اس ظالمانہ سلوک کے خلاف لب میں

جنبش پیرا کرنگیں **۔** 

نمرن کی مال نے فورا اس کے باپ کو بلوا بھیجاات جب ساری بات کا ناتے ہوا تو اس کی اوپر کی سانس او پراور نیچے کی سانس نیچے اٹک کرر و گئی دوسر پکڑ کر بینچے گیا۔

ш

W

W

تم نے اتنا ہے وقو فی کی بی کیوں سر دار حمد ن کے منہ پر تھیٹر مار نے کا مطلب جھتی ہوموت ہے ہاتھا پائی ۔ا ہے متھیاں تھیٹے ہوئے کہا۔

۔ اس کی مرضی کرنے ویٹی اپنی عزامت کے پرنچے اثرادیش اس سے ۔۔۔نمران منگ کر بولی۔

ای نے بالکل ٹھیک کیا ہے ٹمرن کے ایا ہم ان کی رمایا ہیں اس کا مطلب پیاتو ٹھیں کہ ان کا جب جی جاہے ہماری مزنوں کو سرسوں کی مائند بہتھیلی میں مسل کروھی ویں ٹمرن کی ماں نے اس کی سائنڈ کی یہ

اب ہمیں آبچو کرنا ہوگا وگرند پھرے ہوئے - ہاتھی سے جیسے وہ حملہ کریں گے نمر ن کے باپ نے ریز بیٹان کن لیجے میں کہا۔

الله المرجم كيا كرين ليمي تو موج سوج كر ميرا و ماغ بينا جاربائ و أمر بم ان ہے معافی كر ميرا خوا شگار دول تو تھى مريں گے كيونكه سردار سردار مرسين كو جب پيھ جايا كه نمران نے اس كے ہيئے كے مند بر تھينر مارا ہے قواد تو سيد ها مات ك تحات اتا رو ہے گا نمران كي مال ہے بہى ہے يولى ۔

جمیں ایکا ایل میں میہاں سے نکانا ہوگا۔ نمرن کا ہاہے بولا۔

مستمریم کہاں جائیں گے۔ ٹمرن نے اب کی بارتقمہ دیا۔

و نیا بہت بزی ہے کہیں نہ کہیں سر چھیالیں کے کم از کم ہے نیبرتوں کی اس بستی ہے تو جان W

W

Ш

Q

چھوٹے گی نمران کے اہانے فیصلہ کن کیجی جیں کہا۔ مگران کے سارے منصوب پر پائی مجر کررہ سیا۔ دروازے پرزورز ورسے دستک ہوگی۔ اوٹے جاہر دروازہ کھول ۔ یہ گرجدار آ واز سردار مرسلین کی تھی جسے ہنتے ہی جیسے انہیں سمانپ سونگھ کیا سب دل مسوس کر رہ سکتے انہیں ہجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کریں تو کیا کریں نجانے آ جز مین کیوں نہیں جاک ہورہی تھی اکہ وہ اس میں مدنن ہوجا نمیں ندرہ بانس نہ ہجے گی بانسری

رو سے برائے۔

الکو کی بات نوں نکی ہے تو ہم اسکو سمجھادی ہے۔

الکے ہم س کیے ہیں۔ اگر سیالی ہی جرکتیں کر سے کی تو پھر مزید نقصان کا باعث بن سکی ہے۔ سروار مرسین نے اپنی ورندگی کی انتہاد کھاتے ہوئے کہا۔

اور پھر دونوں میاں ہوئی کی برسوں کی خدمت کا پس پہنت ذال کر دونوں باپ ہینے نے پورے گا دال کر دونوں باپ ہینے نے پورے گا دال کر دونوں باپ ہینے نے بورے کا دال مرائی کی باتھے بادی مارے کر ہے باتھے بادی مارے کر ہے میں ماد دیا خمرین نے مرائی کی بی سود گا دی اسکے اندر فیم ہے ہے تا ہے ان کی آنگھوں کے اندر فیم ہے ہے میں ماد دیا تھا و کیسے مراد گا دی سے ہی ہی اندر فیم ہے ہے ان کی آنگھوں کے اندر فیم ہے ہے مراندا شایا کہ آئی میں جوری کی ہی ہی ہور ہی کی ہی ہی ہور ہی کہا ہے ہور ہی کہا ہے ہور ہی کہا ہے ہور ہی کہا ہی کی ہی کہا ہور ہی کی ہی کہا ہور ہی کی اندر فیم ہے کہا ہی کی ہی کہا ہور ہی کی ہی کی ہی کی ہی کہا ہور ہی کی کی ہی کی کی ہی ہی کی کی ہی کی کی ہی کی کی ہی کی کی ہی کی ہی کی ہی کی ہی کی ہی کی کی ہی کی کی ہی کی ہی کی ہی کی کی ہی کی ہی کی ہی کی کی ہی کی کی ہی کی کی کی کی ہی کی کی کی ہی کی کی کی ہی کی کی کی کی کی ہی کی کی کی کی کی کی کی کی کی ک

Ш

W

W

a

سروارمرسلین کا ایک بی بینا تھا اس نے اپنی من پیندگی شاری کی تھی اس کی رہوی رہتے ہیں آگئی کی خالہ زادلگتی تھی سروارمرسلین وسٹے وہر ایش رہے کا مالک تھا ہیے کی رہل میل تھی ہوے ہوے

عبد یداروں ہے اس نے سلام دعا بنار بھی تھی جن میں ملک کے محافظ بھی تھے کالی جھیزیں تو خیر ہر ملک میں یائی جانی ہیں مگر ہندوستان اور یا کستان میں تو انہا ہے۔ آج یوم کی رات تھی جاند کی جاندنی ایک بجیب ہی سال پیدا کررٹی تھی سردارمرعین ای وقت اینے بنگلے کے نیزی بے گھزا تھا اے کل والے واقع پر انسوس ہور ہاتھا اے ا بیانہیں کرنا جا ہے تھا تکر اس دو تکے کی لز کی نے اس کے لخت جگر کے منہ برطمانچے مارا تھا آج وہ اگر الهين ايك كزى مزانه ديتا تو گاؤن كے لوگوں ميں آ ہستہ آ ہستہ پیو بانچیل جائی تھی اور یہی و بابغاوت کوجتم دین اس کی نگامیں نہ جائے ہوئے جی گا دُن کے ثال میں ہے ' کنویں کی طرف اٹھے کئیں یباں سکینٹر فلور کے نیرس پراگھڑا ہو کے وہ یورے گاؤں کو دیکھ سکتا تھا ہورے گاؤں میں اس کے علادہ کوئی پڑتے مکان کمیں تھا ملکہ ٹی کے مکان تھے ا میا تک جیسے اس کے قدموں تے کسی نے زمین سیج ل تھی جا نمر کی روشنی میں اے کنویں کے باس پھھ ہو لے سے نظر آئے جو کنویں کی جارہ بواری مرا بچکے بتھےا ہے دوا فراد مفکوک گلے و و چچ و تاب کھا کر رہ حمیا ان لوگوں کوعقل نہیں آئی ہیے بھی ہے موت مریں گے وومندی مندمیں برد بزایا اورجلدی ے واپس مز اگراؤ نذ فلور کے پین سے نکتی ہوئی اس کی وا نف نے وس کے چیرے کے خدو خال و مکی کر بر بشان جو کر یو مجها به

خیریت تو ہے نال جی ۔جوابا اس نے ہاں میں سر بلایا۔ اپنی رائفل افعائی اور گھوزے ہر بیند کر کنویں کی سمت جل پڑا ایس نے کھوڑے کی لگامیں و حیلی شخت کر کے پکڑ رتھی تعیس وہ وجیر ن سے ان پر حمله کرتا جا بتا تھا تا کہ انہیں وہیں کا وہیں ہی دمن ویکھا کہ وہ تین افراد کے ہیو لے تھے جن میں ایک

مرد اورایک عورت جبکه ایک لاک تھی اے بیا میولے کچھ جانے پہنجانے سے لکے احا تک اس کے ذبن کے پردوں پر کبی بوٹی جاور چھٹی اوراے یادآ یا کہ تو تمرن اوراس کے والدین ہیں تو پیمرے میں نتا تھئے جیں۔ووز پرلب بڑیز ایااس کا کھوڑوا کیا۔ وم زور ہے جنہنا یا اس کی چھٹی حس ا ہے بار بارسی خطرے ہے آگا ہ کررہی تھی تکراس ے اندرغر ورتکبر کی ایک تبه جمی ہوئی تھی ووسر دارتھا اور سردار اینی رعایا ہے ڈرجائے تو اس پر لعنت ۔ تجبر دار ا کرتم میں ہے کسی نے بلنے کی کوشش کی تو کولیوں ہے اسے پھلٹی کردوں گا اس نے دور ہے ہی لاکارا مکر جواب میں جیسے وس کی ہاز گشت اِن کی قوت ساعت ہے بی نہ تلرا کی جو ووایئے بی السي کام ميں معروف رے مدھم جا ند تی میں آھے یہ مجھ نہ اوٹی کہ و و کر کیار ہے ہیں لہذا و و تھوڑ ہے کو کے کریجا کم جماگ ایکے یاس آیا۔ نکرا گامنظرو کی اکراس کا ما تھا ٹھنکا کیونکہ وہ کوئی اور نہیں اس کی مرسن اس کاہسپینڈ ااوراس کا جوان بیٹا تھا جوآئے ان ے ملئے آ رہے تھے مگر نجائے کن وجو ہات کی ہناہ پر ووسيح فيم بيل علي تصحيرت وخوف كى ايك لبراس کے بورے سم میں سرایت کر تی۔

W

W

آ جا سروارو کھے تیری بہن کا گوشت کتنا نیسٹی ہے تو جسی کھا گے۔

یه آ وازنمرن کی مال کی تھی جو پہیم اس کی بمین کے جسم سے گوشت نوج نوج کرکھا ہے جاری تھی۔ جبکہ اس کی خوف ہے آسمیس کھلی تھیں اس نے ایک اچنی می نگاه سب پر زال سب کی آجمهجیر ایک بیال کی افاہ سب پر دان شب کی اسکیل ایسے بی کھل تھلی تھیں نجانے ان خالموں نے کتنی ا ذیت دے کراہے مارا تھا پہلے تو تم لوگ ہارے ما تھوں نے نکے تھے تکراب ایسی موت ماروں گا کہ تم کر سکے۔ ممنویں سے تھوڑی وور پہنچ کر اس نے ۔ لوگوں کی روحیں بھی میرے نام سے کانیا کریں گی سردار مرحلین نے رائفل کی ٹال نمرین کی ماں کی

Ш

W

W

وتت براگا کے کزر کیا گاؤں میں آئے ون کسی نہ کسی کی اوھڑی ہوئی لاش ملتی لوگوں میں خوف وہراس بھیل چکاتھا اکثر لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے رات کے وقت اس کنویں سے مرد عورت کی مشتر کہ رو نے ہوئے اور قبقیے نگا تیبونی آوازیں تن ہیں اکثر نے تو یہ بی کہا کہ انہوں نے تکنویں کے یاس دن دیباز ہے تمرن اوراس کے والبدين کي جينگتي ٻوئي روحول کو ديکھا ہے تمر جہال گاؤں دالے ان کے انتقام سے خوفز وہ تھے وہیں انہیں ایک بات کی خوشی تھی کے سردار میلنے ہے بدل کئے تنصے رعایا پر ان کی مہر پانیوں اورعنا بتوں کی بارشیں ہونے لگ کی تھیں وقت کی آندھی سردار مرحلین اوراس کی بیوی کواہنے ساتھدا زاکر لے تنی سردار حمدن کو بھی ساری سچوانیشن کے بارے میں نائج ہو چکا تھا تکر اب چھتائے کیا ہوت جب جزیان کیک کئیں کھیت جو انہوں نے بویا تھا اب كافئا توقفا به الحكه اين باتعول كاكبيا كرتا تعا اس وقت درندگی ان پر غالب آ چگی تھی اور شراب کے نشخے میں دھت د دنوں باپ بینوں کو پچھ بچھائی نہیں دے رہاتھا تکر جوش کے گھوڑے کے گھوڑے سے اتر کرانہوں نے ہوش وحواس کی دینا میں قدم رکھا توان كاماتها نفة كانتمايه

سردار حمدن نيرس پرآگر كحزا ہوگيا جاندني جبارسو پھیلی ہو گی تھی تکراس کی ٹکا ہیں ہنوز کسی کو کھوج رہی تھیں اوران شہدر تگ آتھیوں میں اتری کی نے ساری فضامیں اواسی مجردی تھی احا تک اس تے دیکھا کہ کنویں کی طرف سے تین ہیو کے خمودار خیال اجل ہے خوف آنے لگا تھا وہ کوئی اور تہیں اس کی ورندگی کا نشانہ بنتے والے مظلوم شخصاس کا

طرف کرتے ہوئے کہا اور دوسرے ہی کہے میں ایک زور دار دھاکے کی ہازگشت کوئی تکر سردارم سلین بیدد کھیے کر گنگ رہ گیا کہ کولی نمرین کی مال کے جسم ہے یوں آپر یار ہوئی تھی جیسے اس کاجسم نه ہو یانی یادھویں کا جملفھا ہو ندسردار نداب ہم تیری رفیت نہیں رے تو نے جو پچھ کرنا تھا کرلیا اب تو ہماری باری زور سے پکزرھی تھی اس کی وہ ہے بس تعاشر سوقع ملتے ساتھ ہی ایک دم اس نے چھل ناتگون کو جوا میں اوپر اٹھایا اور سردار اس احیا تک آف نا گہائی کے لیے قطعا تیار نہ تھا نورا شیٹا گیا تکر کنز ول کرتے ہے جل ہی قلایازی کھا کرز مین پر آیز ااور گھوڑ االنے یاؤں بھا گاسر دار مرسلین نمرن کے بالکل قریب کرا تھا سردار کا بلیوں جیسا بری طرح ہے دھوک رہاتھا وہی سردار جس نے کل اے اپنی اور بینے کا درندگی کا نشانہ بنوایا تھا آئ ایں ہے زرر باتھا اس نے اس کے بھانچ کا بازو تھیجنج کر اس کی نگاہوں کے سامنے جسم ہے علیجد ہ کیا اور جیب جیب کی آ وازیں نکال کر گوشت نوج نوج کر کھانے گلی مگر اس کی نگامیں متواتر سردار مرسلین پر جی ہوئی تھین جن میں نفرت وغصہ کے آ جارنمایاں ہتھ۔ایکی موت ماروں کی کہ تجھے تو ك تيرى آنے والى سنيس بھى يا در هيس كى اس نے دل کی کدورت ووعداوت کولفظوں کی مالا پیبنائی سردارتھوک نگل کر رہ گیا وہ وجیرے دجیرے پیجھے کی طرف سرکنے لگا اور پھر ایک وم اٹھ کر بھالمبھا گ گھر کی طرف دوڑ لگادی اے اپنی پشت ليجيح فهتبول كي والسح بإز كشت سنائي وييئے لكي فيقيم اشے زور دارتھے کہ اے اپنے کا نوں کے بردے سم بنتے ہوئے محسوس ہوئے وہ گرتا پڑتا لز کھڑا تا گھر ہوئے جو ٹبلت ہے حویلی کی طرف لیکنے لگے تھے تے بورج میں آگرا ملازم فورا اس کی طرف سیلے جہاں اے اجل کا شدت ہے اتظار تھا اے دوڑے مکران کے آنے تک دور نیا وہا فیا ہے ہے

خربويكاتها\_

J

ول ہے ترتیب انداز میں وھنگ وجیک کرئے الگاتھا۔اس کا ول جاہ رہاتھا کہ کوئی ایسا کونا چھیدد کھا آبی و ہے جہاں وہ پھھیے جائے اور برحتی موت است بھی تاہش ہی نہ کریا ئے مگر اجا تک ہی و و چونک سام کیا اس نے ویکھا کہ ایک طرف ہے و و تھوڑے وحول ازاتے ہوئے آرے تھے انکا رخ مجمی حویلی کی طرف تھا جب غور کیا تو ان کے چھے تین کھوڑ ہے اور وکھا کی دیئے تمر ن اور اس کے والدين نے كرون تھما كر چيچے ويكھا اور پھر تيزي ے سردار مرسین کے کھر کی طرف جانے کلے حتی کہ و و متنوں کھر کے حن میں آئی گئے مگر حن ہے آ گے نہ جا سکتے تو کھڑ سواروں نے انہیں حیاروں طرف ے کھیر لیا تھا سر دارحمران حیران وسٹسٹدر نیزس پر کھڑا یہ سب منظر ویکھے جار ہاتھا گھڑ مواروں کے چبرے نقابوں ہے و حکے ہوئے مجھے کھوڑوں ہے ا ترتے ہوئے ساتھی ہی انہوں نے نقاب اتارے تو سردارحمدن ساکت و جامد جوکر رو گیا۔ کیونکہ وہ کولی اور میں اس کے ماں باپ اس کی بہن بہنوٹی اواس کا بھانچا تھا جو کے بعد ویکرے ان ظالموں کا

W

Ш

و کھے سروار ہمارے راستے کی و بوار مت بن آن ہمارا آخری شکار ہے اس کے بعد ہم ہمیش کے لیے جلے جا کمیں گے۔ نمران کا باپ نمصے سے وھارا ۔ آج تم میں دامن ہوجاؤ کے۔

میرے بینے کی زندگی بخش دو میں تمہارے یا ڈال پڑتا ہوں خدارا میرے بینے کی زندگی بخش دو وگر نہ میرے خاندان کا نام ونشان مٹ جائے گا۔ سردارمرسلین اس کے قدموں میں روتے ہوئے گر گیاوہ قبقیہ نگا کرہنس دیا۔

اس طرح سردار ہم نے بھی تیری منت وساجت کی تھی گر مجال ہے تیرے کا نوں پر جوں تک رینگی ہو ہمارے خدا نان کا بھی تو تو نے

اور تیرے بیٹے نے نام ونشان منادیا تھا۔ نمرن کا باب متواتر غصے ہولا۔

W

W

وہ اپنے آپ کو سردار کی گرفت سے بچار ہا تھا۔ اگر ہم نے تمہاری دیوی اور بنی کو مارا تھا بچار ہا تھا۔ اگر ہم نے تمہاری دیوی اور بنی کو مارا تھا تو تم نے بھی تو میری بنی اس کے بس بینز اوراس کے معصوم نیچ کو موت کے گھاٹ احارہ یا ہے۔ بٹائواس میں ان کا کیا تصور تھا تم لوگوں کی عداوت تو ہم سے تھی اب کی بار سردار کی نے لقمہ دیا۔

جس طرح تم لوگوں نے جارے ہورے خاندان کوختم کیا ای طرح ہم بھی تمہارے ہورے خاندان کوختم کرویں گے نمرن کا باپ اب کی بار نہایت فنصیا میں کہا اوراس نے ایک اچکنی می نگاو میری پر کھڑے مروار حمرن پر ڈالی جو اس کی نگا ہوں کی تاب نہ الاتے ہوئے سرے پاؤں تک کا نے کررو کیا۔

میں ہے گھیک ہے گھر ہم حمہیں روک کر دکھاتے ہیں ہے سر دار مرسکین کی خبیض دفضہ تجری بازگشت حکومتی اور دونوں فریقین آپس میں نزنے کے لیے متارہ و کھے۔

کیاتم التد کی عدالت میں اب مقدمہ درخ نہیں کروائے اس عدالت میں تو سرف انصاف ہوتا ہے

نمیرے بیٹے کی زندگی پخش وو اس اللہ پر مجروب رکھتے ہوئے میری زندگی پخش وو وو اللہ پاک شہیں انصاف وے گا۔ مردارتی نے آ ہ وزاری کرتے ہوئے کہا۔ تو نجائے کیا ان لوگوں کو موجھی کہ دورک گئے۔

ر دارنی تو بہت تم بہت انجھی تھی تم ہمیشہم اوگول کی حمایت کیا کرتی تھی اور تیرے ہم پر بہت کرم میں ان فلالموں کی وجہ ہے تو تجھی جارا نشانہ بن گی تمرن کی ماں سر پکڑ کر بینے گئی۔ بخصے ای نمک کی قسم دے کے کہتی ہوں تنمرن اوراس کے والدین کی تلی سوی لاشوں کوکٹویں ہے نکال کرا سلامی طریقے ہے مسل دے ا کر دفن کیا گیا گاؤاں میں ہر وہ سبوات جس سے گاؤں والے ہمیشہ محروم تھے سر دارجمہ ن نے اسپیں فراہم کی سرکاری سکول وہپتال تک سردار حمد ن نے اپناسب کچھٹر ہامیں تعلیم کردیا تھا۔ سننے میں آیا ہے کہ سردار حمد ن آج کل مجذوب کی می زند کی بسر كرر باب أيك دوست نے تو يا بھى بتايا تھا ك سردار حمدانا کے بنگلے پر جمعرات وجمعہ اور سوموار والے وان تظمر کا اہتمام ہوتا ہے لوگ دودراز کے علاقول سے معوضے جاتے ہیں ہر خاص وعام کو بخطے عام اجازت ہونی ہے سوئے یہ سیا گا اس وفت ہوا جب بیرخبر میں توت سے نگرانی کہ سردار حمدان نے اپنا بنگلہ ایک دینی مدر سے کے تام کروا دیا ہے آئ کل وہال مسلمان ہے وین کی تعلیم حاصل حرتے میں اوراس کے بنگلے کا نام مدرسہ الرسین مكفاهميات إورخود سردارحمربهي ورسرت طلباكي طرح وین کی تعلیم حاصل کرر باہے۔

Ш

W

W

a

تبائی کے کیوں میں جم یا دکر کرتو دیکھوا ہے دوست
انگھوں ہے تیری آنسونہ چھک آئیں تو کہنا
ایول ہے ہن ہدکر تھے چاہا ہے اے دوست
ایسا چاہئے والا تھے زندگی میں ل جی جائے تو کہنا
مرتے وقت تو بھی کرتے ہیں یا دائی میر لیول یہ تیرانا م ندآ کے تو کہنا
میر سے لیول یہ تیرانا م ندآ کے تو کہنا
میرے دل کے ہرگلا ہے تیری تھویہ
فظر ندآ کے تو کہنا
دوزمخشر بھی میں تھے ہے دکھوں گا ملنے کی امید
فظر ندآ کے تو کہنا
دوزمخشر بھی میں تھے ہے دکھوں گا ملنے کی امید
پیر جائے نہیں تم تیم کوتو اس دن بھی کہنا
پیر جائے نہیں تم تیم کوتو اس دن بھی کہنا

میرے نیچے کی زندگی پخش دو بے مردارتی نے دوزانوں مأتھ جوز كر بيھے كئى۔اوردھوں دھار رونے للی اس نے بڑھ کرسر دارتی کے تھیلے ہوئے ہاتھوں کا اپنے ہاتھوں میں پکڑا تو تھیک کہتی ہے بیردارنی اس ما لک کی عدالت میں اوچ چے مہیں وينعى جانى بلكه وبال صرف حق بولنا ب الصاف مهاہے۔ فریب امیرائیک بی کنبرے ویکھتے ہوئے د ونظروں ہے او بھیل ہو تنیں ۔زمین پریزئے والی شعامين بھی تتم ہوئئیں اور جا ند کی روشی میں سارا عالم ایک بار پھر ہے نہا گیا سردارحمدن تھکے قدموں ے دیوان خانے میں آیا اورا کیے طرف رھی ہوئی را کنگ چنیر پروه کرسا گیاای کا فنگفته وجود ہو لے ہولے راکنگ چنیر پر مجبول ریافھا شکن زوہ ملکجا لباس برجمی ہوی شیو اور سرخ ہتورم آ تلحیس اس کی وی براگندگی بر ثبوت سے مکر اب اس کے ذ بن سے موت کا خوف اثر چکا تھا لیکن اشکوں کا سمندر جاری تھا اور یہا شک اینے رب باری تغالی ے اپنے مختا ہوں کی معافی کے لیے وہ بہار ہاتھا آخ چنی باراے لگ ریا تھا کہ زندگی کی پیش میاشی اوردوسرول کی عز تولِ کی دھجیاں ازائے کا نام مہیں ہے بلکہ حقیقی زندگی اینے رب کا برگزیدہ بندہ بن کررہے کا نام ہے۔ اس کا خود پر کنٹرول حتم ہوئے کو ہوگیا۔ اوروہ وحاریں مار ماکر روتے لگا ملازم سارے ایکنے ہوگئے تھے۔ وہ روروکر سب ہے معافی مانگ رہے تھے اوروہ سب حمرت کے جسے بنے اسے تک رہے تھے انہیں کھی بھائی ہیں دے رہاتھا۔ کہ وہ کیا کریں بس وہ حیرت کے بت ہے سردارحمدن کو دوز انوں بیٹھے وحوال وحار ماتھ ان کے آگے ماتھ باندھے روتے ہوئے و مکھارے تھے آج البیس سروار حمران ہے ولی طور پر جا ہت ہو چکی تھی۔

خوفناك ذائجست 79

W

W

P

a

## خونی تضویر

\_\_\_تحرية ساجد محمود \_ راتوال \_ فتح جنگ \_ 0334.0567880

تک رہے گا سنے میں ول حمہیں بی یارساجدگل سے دانت میں درد ہے۔ جسب عابوں گا ضرف حمہیں بی عابوں گا۔ میں دھوپ میں مبغا ہوا یہ کنگنار ہاتھا کہ بھولا ہوا ہے میں نے اس کی ہات کا نے ہوئے درواز سے پر دستک ہوئی میں اٹھا اور میں نے کہا۔ عددرواز و کھولا تو سامنے میراد وست جمال کھڑا تھا ۔ یاراس دانت کا درونحیک تو ہوجا تا ہے لیکن

یارای داشت کا درونحیک تو ہوجا تا ہے کیکن چند دن بعد پھرشروع ہوجا تا سے پچپلی دفعہ بھی ڈاکٹر کو چیک کرایاتھا دانت کو کیٹرا لگاہواتھا میں نے ڈاکٹر سے کہا بھی کراست نکال دیں لیکن وہ دوائیاں وے کر بولا۔ سب ٹھیک ہوجائے

ہ ناک ٹھیک ہوجائے گا۔ اب کی بار ڈاکٹر کے پاس جاڈ نگا تو نکال کری آؤں گا۔ جمال نے الل کیجے میں کہا۔ یار میں بھی دانت نکال سکتا ہوں لیکن میں گارنی نہیں دے سکتا کیونکہ میر نے ایک کھے ہے ۔ ارے جی تم آؤیمں نے درداز و کھولتے ہوئے آگے ہے ہٹ گیا۔ کراہوں ایس جال نے اندراندر وافل

کیا ہور ہاہے جمال نے اندراندر واحل ہوتے ہوئے یو مجھا۔ سے فرق

برسے کی تبین یار میں نے مخفرا جواب دیا۔اور جمال محن میں رکمی جار پاک پر بیضہ عمیا۔ارے جمی تجھے کیا ہوا ہے منہ کیوں محیا۔ارے جمی تجھے کیا ہوا ہے منہ کیوں مجھلار کھا ہے میں نے اس کے باس جیمہ کر یو چھا۔

2014 ناج

خوفناك ذائجست 80

خونی تصویر



میں نے بےزاری سے کہا۔ مجھے اس لیے بتار ہاہوں کہ تو تھی چل نا ں کون ساتیرے گھر کیس لکی ہوئی ہے جمال نے طنزكرتي بموئے كہا۔ ا حیما دانت و یکھا کیا ہوا ہے دانت کو۔ ا میں یار میں آج مہیں جاؤں گا تو اکیلا ہی جلا جام نے مند بنا کر کہا۔ نہیں تم بھی چلو۔ جمال نے ضدی کہجے میں بلیزیارآج سیں۔ میں نے جلدی ہے کہا۔ ارے جب تک ہارے گاؤں میں لیس مبیں آ جاتی میرا ان لکڑیوں ہے چھا نہیں حجبوث والإجمال بيكبتا بمواانه كحز ابموايه ارے جی تو جنگل ہے لکڑیاں کینے کیا تھا ہے کیا اٹھالا یا ہے میں نے جمال سے بوجھاوہ ابھی اجميآ ياتفابه یار ساجد جنگل ہے لکڑیاں بی لینے حمیاتھا رائے میں ہے ہے تصویر ملی تو یہ بھی اٹھالا یا جمال ا بے یار مجھے در دہور باہے اور تو میرانداق ن بيضي دو ع كها . د کھاؤیسی تضور ہے میں نے یو محا۔ یہ و کمچھ تنفی حسین ہے ہیں تصویر ۔ جمال نے تصویر میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔تصویر کافی بزی همی تصویرا یک بهت ی حسین دو ثیز و گاهمی جس کی تیلی نیلی جملتی ہوئی آسمیں نے انتہا خوبصورت محيل وو ڈري ڈري کي و کھائي و \_ ر ہی تھی اس کی ٹیلی حمری آتھیوں میں خوف ہی خوف تفابه ارے یار اتی خوبصورت لاکی کی تصور

مجھے کہاں ہے ل کی میں نے تصویر و کھتے ہوئے

جکل سے لی ہے پر تو کیوں ہو چھر باہے جمال نے مجھے کمری تظروں سے ویکھتے ہوئے تیری ساری بھی یا ہر آجالی ہے میں اے و مجھتے ہوئے شرارت سے بولا پھر تو جھوڑ وے جمال بے زاری ہے بولا

W

میں نے اے غورے ویلھتے ہوئے کہا یار ساجد کہا تاں دانت کو کیزا لگا ہوا ہے جمال نے تک آکر کہا۔

احجها تمہارے وانت میں کیڑا کرکیا

ڈسکو ڈانس کررہاہے۔ جمال نے منہ کو کھلاتے ہوئے کہا۔

تو نے ماری انٹریاں تو ول مین بچی تھنٹاں رے ٹن ٹن ۔ٹن ۔ٹن ۔ٹن ۔ اس کا نے پر رتو ہر کی طرح ڈسکو ڈ انس کرریا ہے۔

میں نے گا نا محتکماتے ہوئے یو چھا۔

اڑار ہاہے جمال نے خصہ سے کہا۔ ا

ميرے ازائے ے از كيا ہے اچھا ابھى پر کردیا ہوں میں نے ہاتھ ہوا میں لبراتے ہوئے کہا تو جمال سر پکڑ کر رو گیا۔ یہ لے اپنا نداق میں نے بند سمی اس کو دکھاتے ہوئے کہا تو اس نے زورے میری تھی پر ہاتھ مارا۔

اچھا بول کس کام کے لیے آیا تھااورتونے مجھے کن باتوں میں لگا دیا ہے میں نے سنجید کی ہے كہا- يار ايك عفت سے بارش مورى ب آج موسم اچھا ہے وحوب بھی نکلی ہوئی ہے میں سوچ ر باہوں جنگل سے جا کر لکڑیاں عی لے آؤں جمال نے مجھے دیکھ کر کہا۔

تو لے آؤ تال۔ مجھے کیوں بتارہے ہو

خوتی تصور

W

سمال میں جمال ہوں میں جمال نے میری بات کانتے ہوئے کہا۔ میں سوچ پر ہاہوں اتی حسین لڑ کی کی تصویر میں مہیں کمال تیں کہدر یا میں تے مند بنا مجھے کنی جا ہے تھی پہنے تہیں تھے کہے ل تی ۔ میں نے نصور سے نظریں ہٹاکر جمال کو دیکھتے W احچا حجوز ان بے کار باتوں کواورجلدی کر ہوئے کہا میری بات من کر جمال نے ایک حمیری میں نے تک آ کر کیا۔ سالس لی اور کہا۔ تو نے ابھی شیں کہا ہے کمال ہے۔ یارتو مجھے جیلسی کی تو آری ہے تمیاری جرابوں ۔ جمال نے تو ہر زور ویج ہوئے کہا اس کی تک سے بوآتی ہے میں نے تو مجی تبیں بتایا بات پر میں سر بلاكر رہ كيا۔ يد ك لكادى سے میں نے کند سے اچکا ٹرکہا۔ تصویر جمال نے محمری سائس لیتے ہوئے کہا۔ احيها حيوز وأس تضوير كوچل بابر حيلته جيب میں نے تو تھے تہیں کہا تھا کہ تصویر لگا دے جمال نے انتھے ہوئے کہا۔ میں اے و کھ کر بولا۔ یار میراموڈ تبیں ہے۔ میں نے جلدی سے کہا تو نہیں تھا لیکن تو تصویر کو بہت غور ہے کہااورتصور پرنظریں جمادیں۔ و كير رباتها اس لي من في سوط تمهار ب بإرساجد بيتصورتم ركالو برمير بساته سمرے میں نگادوں جمال نے میرے یاس آ کر یا ہر چلو جمال نے تصویر اٹھا کر کری پر پھینگتے کہا۔احیا چلو ہا ہر جلتے ہیں۔ میں نے بےزاری ا ہے و کھنے وے نال۔ میں سجیدگی سے إوه بجھے یارآیا آئے تو چھے بھی گلے گا جمال نے خوشی سے کہا۔ اجها می ایا کرتا ہوں یہ تھویر تیرے معلوم ہے۔ میں نے مخضرا کہا۔ كرے كى ديوار كے ساتھ لگا ديتا ہوں چرد كھتے عران نذر بھی نیم میں شامل ہے۔ جمال رہنا اے جمال نے کہاا ورتصوریا ٹھالی۔ ارے چھوڑ اہر جلتے ہیں میں تے جلدی ا بے مران نذ ہو کے بچے جل میں نے اس - Sia 1 / 30/2/-خاموش۔۔ میں پہلے میاتصور لگالوں پھر کہاں ہے عمران نذر کے بچے جمال طیتے میں جمال نے جلدی ہے کہا۔ میں نے اے شرارت سے اوھراوھرو مجھتے ہوئے بولا۔ تو اس ر و سنے کی کوشش نہیں کی سمونکہ میں جانتا تھا کہ کی اس حرکت پر میں مسکراویا۔ اب کھی بھی ہوجائے وہ تصویر لگا کر بی رے گا وانت کیوں نکال رہے ہو جمال می چرے پرانگل کے ساکا گانے لگا۔ ذرا تصورے تو نکل کے سامنے آمیری وانت نبيس نكال ربابون متكرار بابون محبوبه -میری محبوبه -میری محبوبه - جمال میری تیری حرکتوں سے میں نے مد بسور کر کیا۔ طرف دیکھ کا بنیا۔ اور میں نے کہا۔ كيوں ميں نے كيا كہدويا ہے۔ جمال نے سمال ہے یارتو۔ جون 2014 خوفناك ژائجسٹ 83 خونی تصویر

چینی برهتی بونی بی جاری تھی ایبا لگ رہاتھا ميرے ساتھ ايسا کيوں ہور ہاتھا يہ ميں نہيں جا متا تخامیں نے کوئی برا بینا بھی میں ویکھا تھا پھیر میں کھی تجائے کیوں میری ایسی حالت ہور ہی تھی پی سب آن میرے ساتھ مہل دفعہ ہور ماتھا ول کو جب کچھ سکون ما تو کھڑ کی ہند کرئے بیٹر ہر آ بینجا به سامنے دیوار پر تکی ہوئی حسینہ کی تصویر پر نظریزی تو جمال کی یاد آگئی کیونکداس نے ہی تقسور کے دیوار پر لگا کی تھی میرے قدم خود بخو د تقسور کی طرف اشخے کے میں ویوار کے یاس پینجا ا دِرتَصُورِ کُوغُورِ ہے دیکھنے لگا۔تَصُورِ پر بنی حسینہ کی نیلی گهری انجمهیں مجھے ب انتبا خوبصورت لکیں ا جيا مک بي ميں ۽ رکر د وقيد م ڇڪھيے هب گيا کيونک اس تصویروالی حسینہ نے آگھیٹس تجمیکا کی تعیس پ ہے۔ ہے۔ تہیں ہوسکتا گٹا۔ جمعے وہم ہو گیا ہے۔ میں نے فوفز وہ ہو کر سوچا اور وہ بارہ تسویر کو تمبری نظرول سے و تیجنے نگا اس یار پھر بجھے احسان ہوا جیسے تصویہ والی لڑ کی نے آئیھیں جمیکانی میں آمتا ہے میں گہری نیند سے بیدا ر ہوا ہول اس کیے سب پھھالت ہور یا ہے۔ بجحها بارباراجيا لك (بالخاكه ووتفويروال

Ш

W

w

مبیں بیخواب نیں ہوسکتا میں نے ڈرے

جھے تحورتے ہوئے کہا مجھے تحصے آتح تھیں کیوں وکھارے ہو معنوم ہے مجھے کہ تمہاری آتح تھیں بہت بردی بیں گھور کر دیجھتے ہو۔ دیکھتے ہو۔

تو وہ جو مینک والے جن ڈراے میں زکونا آتا ہے تال اس کی طرح شکل بن جاتی ہے اورا گرسر پر دوسینگ لگالوتو امریکہ کے بیلی کا پڑ بن جاؤمیں نے اپنی آئی کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔

اچھا واقعی عمل امریکہ کے ڈیلی کا پٹر کی طرت گذاہوں ہیں تی پر سفیلنی ہی ایسی ہے خیر تھے تو چھوڑ وہم جب سر ہے ہوتے ہوتو خرائے ایسے لیتے ہوجیسے انڈیا کا ٹینک آریا ہو جمال نے جنتے ہوئے کہا۔

یار بھی تو سجیدہ ہوجایا کرو ہر دفت مذاق تمہارے سریر سوار ہوتا ہے میں اسے و کھے کہا بولا۔

اجھی سرے اتارتا ہوں نداق کو جمال نے کہا اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ چل جس نے کہا اور حرال کو از میں۔ کو کہ

چل میں نے کہا اور جمال کو باز و سے بیمز کر یا ہر لے آیا۔

خونی تصویر

خوفناک ڈانجسٹ 84

ڈرے ہے کہے میں سوحا فرش پر نظر پڑی تو میر ہے رونگھنے گھڑ ہے ہو صحنے ۔انسویر واٹی لڑ کی ک آ تلھوں سے نکلنے والا خون فرش کو سرخ كرر باتفااحا تك بي مجھے چكرآ يا اور ميں فرش پر مركر ب بوش موكيا مجع جب آنجيكملي تو خود كو ميز پر یا یا۔ ہوش آتے ہی میں بھا تھتے ہوئے تصویر سے باس پہنچا تصویر بالکل ساکت تھی تصویروا کی لڑکی کی نیلی مستحصیں بالکل صاف دکھائی ہے ر بی تھیں تصویر پر خون کا نام ونشان تک نہیں تھا میں نے جیرا تکی کے عالم میں فرش کو دیکھا لیکن فرشٌ پر بھی خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ میں حبرت ہے بھی تصویر کو اور بھی فرش کو دیکھے ریا تھا میں نے ور دازے کی طرف ویکھا دروز او وییا بی بند کر دیا تھا جیسا میں رات کوسوئے سے پہلے کیا تھا ۔ نہیں نہیں یہ حقیقت نہیں ہے گہتا ہے میں نے خواب دیکھا تھا آگر پیخوا ہیں تھا تو وہ خون کہاں گیا جو تصویر سے مبدریاتھا اب تو تضوير بالكل صاف دكھا أن دے رہی تھی اور فرش م بھی خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے اور و کیسے بھی تُواكر بيه حقيقت ہوتی تو ہیں فرش پر گرا ہوتا کیونک۔ میں تو ہے ہوش ہو کرفرش پر گرا تھائییں پیدھیقت نہیں ہے میں نے خواب دیکھا ہے میں نے تصویر دیکھتے ہوئے سوحیالیکن دل یہ باننے کو تیار نہیں تھا میری چھنی حس باریار مجھے کسی بڑے خطرے ہے آگاہ كررى محى ماجا تك بى وروازے پروستک ہوئی میں ڈرسامیا ساجد بھائی اٹھ جا تیں مجع ہوگی ہے میری بہن کی آ واڑ بٹائی وی بیں نے ایک حمری سائس لی اورمسکرا دیا۔

ہارجی اس سے پہلے میں نے اتنا بھیا تک خواب مجھی بھی نہیں دیکھا میں نے شجیدگی سے کہا

میں ابھی اس کے گھر آیا تھاا ور رات کوآئے والا خواب بھی اے سنا دیا۔ وو اب خاموش جیجا مجھے گہری نظروں ہے دیکھے رہاتھا۔

W

W

W

کیاسوی رہا ہے یار۔۔ بین نے پوچھا۔ بین سوچ رہا ہوں کہ اس سے میں تو تجھے کتر بند اورالیٹو رہارائے کے خواب آتے تھے آج اس تصویر والی لزکی کا خواب کیے آگیا۔ اور یاوآ یا کل تو اس لزکی کی تصویر کو گھور گھور کر و کھے رہاتھا ناں تمہارا و کھنا اسے بہند نہیں آیا ہوگا اس لیے خواب میں آکر ڈرایا ہوگا کہ آئندہ مجھے ندو کھنا جمال نے ہمی کو چھیاتے ہوئے کہا۔

یارجمی تو ہر ہات کو نڈاق میں از اویتا ہے تجھ سے تو ہات کرنا ہی فضول ہے بھی تو سیر ہیں موجایا کر ویس خصہ سے بولا۔

ارے یار خواب تو خواب ہوتا ہے تو ہمیشن نہ کے خواب مہمی حقیقت نہیں ہونے جمال سربلاتے ہوئے بولا۔

یار دل نہیں مانتا۔ کہ بیخواب تھا بجھے تو ایسا گگ رہا تھا کہ میں رات کو حقیقت میں افعاتھا میں پریشانی سے بولا ۔

یاد ایوی پریٹان ہور باہے تھے وہم ہوجمیا ہے ایسا کر اس تصویر کو اتا رکز ہاہر تھینک دے جمال نے بچھے دلا سدد ہے ہوئے کہا۔ میں تصویر کو نیجائے کیوں بچھے اس تصویر ہے خوف میں تصویر کو نیجائے کیوں بچھے اس تصویر ہے خوف آنے لگا تھا میں نے ہجیدگی ہے کہا میر ہے چہرے پرادای ہی مچھا تی تھی۔ اویار مسیح کی دی دیکھا تھا جمال نے سر

اویاری می وی ویکھا تھا جمال سے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ منبیں تو بٹ تم کیوں پوچھارے ہو میں نے

حیرت ہے ہو چھا۔ قریر موسیر اور میرا خشم سے ادا

یار ٹی وی میں آر ہاتھا جمال خوشی سے بولا

يون 2014

خوفناك ۋائجسٹ 85

خونی تصور

نلی آئیس خوف سے کھی ہوئی تھیں چرے یہ خون کے چھینے پڑے ہوئے تھے ایسا لگ رہاتھا جون کے چھینے پڑے ہوئے تھے ایسا لگ رہاتھا ہو ہے کی نے در دی سے گلہ کا ٹ کر مارا ہو گئی ہوئے ہوئے ہوئے کمر سے سے ہاہرنگل کیا میر سے ای ابواور بھائی کمر سے سے ہاہرنگل کیا میر سے ای ابواور بھائی فوقز دوانداز میں بھا گئے ہوئے دکھے کر سب کے خوفز دوانداز میں بھا گئے ہوئے دکھے کر سب کے چرے پریشان ہو گئے ۔
چیرے پریشان ہو گئے ۔
چیرے پریشان ہو گئے ۔
پیرے پریشان ہو گئے ۔
ایسائی خورخون ۔ خون بی اللہ ہوئے کہا۔
بب ۔ بب بھائی نے جلدی سے پوچھا۔
باش میں نے کا ہنے ہوئے کہا۔

W

W

الان حال من من من من ہوئے ہوئے گہا۔ کس کا خون کس کی لاش بھائی نے جیر انگی سے بوجھا۔ ای ابواور بھائی میری بیاضالت و کھے کرؤ رہے گئے۔

میرے کمرے میں خون ۔۔ میں نے کمرے کی طرف اشار دکرتے ہوئے کہا۔ بھائی بھائے ہوئے میرے کمرے میں گئے تھوڑی دہر ابعد جب دو کمرے سے باہر نکلے تو ان کے چبرے پرغصہ تھا۔

میں نے است قبل شیں کیا میں نہیں حاشاہوں کہ وہ کون ہے کہ میں نے جوائی کو و کیھتے ہوئے کہا۔

بینا کون ہے اندرامی نے بی ٹی ہے یو چھا

کوئی بھی نہیں ہے کمرے میں اس کے کہرے میں اس کے کہیں فرز پر خوف کے فلم گئی ہوئی ہے جس میں کسی آ دمی کوئل کیا جار ہاہے گئی دفعہ اے منع کیا ہے کہ ایس فلمیں نہ ویکھا کرو پر مجال ہے کہ میری کسی کن لیے جائی نے فصلے ہے کہا۔
اس لیے بھائی نے فصلے ہے کہا۔
اس نہیں نہیں مورائی میں رکھ میں میں ایک

سیں میں بھائی میرے کمرے میں ایک لڑکی کی لاش ہے میں نے ڈرتے ڈرتے ہوئے کما۔

تو اورتی وی میں ۔میں طنز کرتے ہوئے ا۔

کیوں میں ٹی وی میں نہیں آسکتاہوں جمال نے جلدی ہے کہا۔ مرا

W

شیم میں نے سر ہلا کر کہا۔ یار میں سیج کہدر ہاہوں اور جب میں نے ٹی دی میں دیکھا تو واقعی میں ٹی دی میں آ ریا تھا

ی برن میں ہونے کو جو کے کہا۔ جمال نے مسکراتے ہوئے کہا۔

کی یار میں حیرت سے بولا۔ ہاں کی کہدر ہاہوں پر ٹی وی ہند تھ جمال

ے منہ بنا کر کہا تو میں مشکر اولیا۔ شکر ہے تنہا رے چیز ہے پر جمی مشکر اہت تو اوٹی جمال نے ول پر ہاتھ رکھ کر کہا۔

میں رات کا کھانا کھانے کے بعد کمرے مِي گيا تِو جيرت اور ذر سے ميري آنگھيں ڪلي کي همی رولئیں خوف سے میرا دل تیزی سے حلنے لگا میرے کمرے میں برطرف خون ہی خون تھا ایسا لک رہاتھا جیسے کیائے جانور کو میرے کمرے میں ذریح کیا ہے میں آفسیں میاڑے اس خوفنا کے منظر کو و کیچہ رہاتھا فرش پر مجھے کسی کے یاؤں کے نشان و کھائی و بے یاؤں کے سرخ خوز، میں ڈریے نشان میرے کمرے میں ہے باتھ روم کی طرف جاراہے تھے میں ڈرتے ڈ رتے کا بینے بدن کے ساتھ کمرے میں واقل جوا اورآ ہستہ آ ہستہ قدم افغا تا ہوا باتھ روم کی خرف جائے لگا۔ میں باتھ روم کے درواز ہے کے یا اس مہنجا اور وحز کتے ول کے ساتھ آ ہت ے درواز و کھولا ۔ تو بے اختیار میرے منہ ہے فيخ نكل تني كيونك باتھ روم ميں تصوير والي لڑكى كى خون کی است بیت گله کئی لاش پزی ہو کی تھی اس کی کہا۔

خوفناك ذائجسٹ 86

جاؤا ہے کمرے میں۔ بھائی نے عصہ سے

جی اپنے کرے میں نہیں جاؤں گا۔ میں ااج آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں سوؤں گامیں نے انکار کرتے ہوئے کہا۔

J

احچا نھیک ہے جاؤ میرے کمرے میں بی جا کر سو جاؤ۔ میں تمہارے کمپیوٹرکو آف کر کے آتا ہوں۔ بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ای اورابو مجھے غصہ سے تھورتے ہوئے جلے صحنے وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ میں جبوٹ پول رہاہوں اور میں کمپیوٹر پر کوئی زراؤنی فلم دیکھی ہے جس میں تھی آ دی کولل کیا جارہا ہے جس کی وجہ ہے مِين وْ رَكِيا بِونِ مُلِينَ اليّا ﴿ يَجْ يَحْيُ مُبِينَ قِعَا مِن كُونَى بچیز پیر خا که قلم و کیچ کر ڈرجاؤں میں نے جاگتی ہوئی آتھوں ہے دیکھا تھا یہ منظروو آتھوں کا دھوکے نبیں ہوسکتا تھا و دخون میں لت بیت لاش ۔ ا کے دم سے کہاں غائب ہوگئے۔ عمل نے لو كبيوز بهي اان تاكيا بحركبيوثر كييم آن بوهميات میں خوفز رو کہے میں سوچیا ہوا بھائی کے تمریے مِن آئمیا نیندآج مجھے بالک بھی نہیں آر ہی تھی خون میں ات بت اس تصویر والی لڑ کی کی لاش اور كمري مين برطرف بجيلا جوا خون باربار میری آنکھوں کے سامنے آر ہاتھا میر پیٹائبیں جمی تنس بلا کی تصویر انٹال یا ہے یہ تصویر والی بلا تو ا ب میرا چیجا بی نمیں جھوڑ رہی ہے وہ کولنا کیا منحوس گفتری تھی جب جمال کو پیانشور ملی تھی لگتا ہے بہت بڑی کڑ بڑے یہ مصیب اب میرے گلے سے کیے اترے کی کاش میں پیضور ہمال کو اپنے کرے میں نہ لگائے ویتا۔ کاش میں نے اس تصویر کو اٹھا کر باہر بھینک دیا ہوتا میں خورکوکوس ریا تھا ہے تصویر والی خوتی بلا جمال ہی کی دجہ ہے میرے محطے یوٹی ہے <del>صبح</del> جمال ہے

یات کروں گا کہوں گا کہ جسے تم نے یہ تصویر نگائی تھی دیسے بی اتارکر لے جاؤں گا میں تو اب اس تصویر کو ہاتھ تک نہیں نگاؤں گا پہتے نہیں یہ خوف تصویر کس کی ہے اور بہلا کی میر سے چیھے بی کیوں روگئی ہے میں نے تو آج تک کسی کا چھو بھی نہیں بگاڑا مچر پہتے نہیں یہ میر سے مجلے کیوں پڑئی ہے میں صبح بی اس کا مچھو کرتا ہوں میں لینے لیئے خوفز دو لیجے میں موٹ رہاتھا۔

Ш

W

W

صبح ہوتے ہی میں ٹاشتہ کرے جمال کے پینچوش

یار جی یہ تو کس بلا کی تصویر میرے کرے
میں لگا آیا ہے۔ میں پریشائی ہے بولا۔
کیا مطنب ۔ وہ جیرت ہے بولا۔
جی کل میں تمہیں بتا تار ہا کہ میرے ساتھ
جو بیتا ہے وہ خواب نہیں ہے میں نے آئی رات
بہت ہی بھیا تک منظر ویکھا ہے جب رات کا کھاتا کھا کرانے کمرے میں گیا تو ہر طرف خون
کا کی لائی بزی ہوئی تھی میں جا گاتا ہوا ہا ہر آیا
ہی خون تھا اور میرے یا تھ روم میں اس لزگ کی کہ اور بھائی کو بتایا بھائی جب کمرے میں اس لزگ کی کہ اور بھائی کو بتایا بھائی جب کمرے میں اس لزگ کی کہ اور بھائی کو بتایا بھائی جب کمرے میں گئے تو انہوں نے بھے بتا یا وہائی جب کمرے میں گئے تو انہوں نے بھے بتا یا ہوائی تھی جب کمرے میں گئی تو بھی جب کی ہے تا یا ہوائی خوفنا کی فیم گئی ہوئی تو نوان کی نہیں کیا تھا میں کہ بوئر وہ لیجے میں بولنا جیا گیا۔
مولی تھی جبکہ میں نے کیپیوٹر آئی بی نہیں کیا تھا میں خوفز وہ لیجے میں بولنا جیا گیا۔

کیا۔۔ جمال حیرت سے چیا۔ مارجی میں کچ کہدر ہاہوں مجھے تو کہھ مجھ نہیں آر ہاہے کیا کروں گھر والے تو میری بات پریفین کرنے کو تیار ہی نہیں میں میں مایوی ہے۔ پریفین کرنے کو تیار ہی نہیں میں میں مایوی ہے۔

. نیار ساجد مجھے بھی وہ تقسو پر بہت پراسراری

لکی میں جنگل ہے جب وہ تصویر اٹھا کر کمرالا یا نقبا تو اسے فور ہے دیکھنے لگا اچا تک ہی مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ تصویرِ والی لڑکی مشکر اگی جو میں ڈر گیا اور پھرا ہے اپنا وہم سمجھا اورخوف پر بنها میں اس تصویر کو پھیننے رگا کہ مجھے خیال آیا کہ کیوں نے مہیں بھی میانصوبر و کھاؤں گھر مجینک دوں گا اور پھر نداق میں تنہارے کمرے میں وو تقویرنگادی بجھے کیا ہے۔ تھا کہ بیٹو لی تقویر ہے اور اس تقبوم کی وجہ سے تنہاری زند کی اجیران بن جائے کی جمال پر بیٹالی ہے بولا۔

W

W

Ш

P

اب کیا کریں جھے نہیں لگنا کہ اگر ہم اس تصوريو باهر مجيئك ويرا اور وولزكي جارا ويجيا مچھوڑ وے مید ناممنن ہے جمعی پچھ کرنا ہو گا کسی کی مد د لینا ہوئی میں پر بیثانی ہے بولا۔

ہاں یارتو تھیک کہتا ہے میر کے چھاکے یاس ملتے ہیں تو البیس جانتا ہے ہیں ان کے قبضے میں جن بیں وہ اس مسئلے میں جاری مدو کر مکتے ہیں جمال جندی سے بولا ۔

باں مار چلو ابھی ان کے ماس چلتے : میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔توجی بھی اٹھے کھڑا ہوا۔ جمال کے حاجا بھی ای گاؤں میں رہتے ہیں الطلے دی منٹ میں ہم ان کے کھر میں ان کے سامنے جینے ہوئے تھے جمال نے ان کو ساری حقیقت تفصیل ہے بتانی ساری باہے س کر جمال کے جا جا اٹھ کراہے کمرے میں چلے گئے وورجمين ميهال بي ميضے رہے كو كہا تھوڑي وير بعد جب و و یا بر آئے تو ان کی آنجیس سرخ تھیں بینا مری ایک بات ہیشہ یاہ رکھنا رائے میں یزی ہوئی چیزیں گھرا تھا کرنہیں لاتے جا ڈ اس تصویر کو جلاد و سب نھیک ہوجائے گا جمال کے پیل ہمیارے یاس بینی کر ہو لے۔ عمر چھا وہ تصویر کس کی ہے اور یہ سب

کیوں ہور ہاہے جمال نے یو چھا۔آپ ہمیں اس خولی تصویر کے بارے میں پلجہ بتا میں میں ئے ان کی طرف و پھتے ہوئے یو مجا۔ بیٹا یتم اس خو ٹی تصویر کے بارے ہیں نہ

Ш

W

Ш

ممر کیوں میں این کی بات کا ٹ کر بولا ۔

بیٹا میں اس خوتی تصویر کی حقیقت تم دونوں کوئیں بتا سکتا جاؤ اور جندی ہے اس خو کی تصویر وجلاد و جمال کے جانبی نے انجو کر چلتے ہوئے كها-اور جمال بهجي الحصاورَ هر آكتے۔

یار جلدی ہے پیقسوریا تارکر مجھے دو میں ئے کرے میں آتے بی جمال ہے کہا۔ الجعايا ريس الجعي تقبوميا تارويتا بون جمال

ئے کہا اور تصویرا تاریخے لگا۔ یہ لے یار جمال نے تصویر مجھے دیتے ہوئے کہا میں نے جلدی ہے اس کے باتھ ہے اتسور کی اور اے آگ لگادی جیے ہی اس تصویر کو ایک ملکی اس تصویر والی لزک کی چینیں و ہاں محمو مجنے نکیس میں اور جہال خوفز و و نظروں ہے اس فحوتی تصویر کو جلتے ہوئے و کیے رہے جے تھوڑی در بعد سب ٹھیک ہو گیا تصویر جل کر خاک ہوگئی اور اس لڑ کی کی چیخ و پکار بھی تھم کئی

میں نے ایک گہری سائس کے کر کہا۔ اب چر ذرا تصویر ہے تو نکل کر سامنے تو آ میری محبوب - میری محبوبه جمال نے طنز کرتے ووئے کہاتو میں مسکراویا۔

شکر ہے اس خونی تعبویر ہے جان تو چھوٹی میری

اس دا تعد کو دوماه بیت سے جیں کیکن میں اس خونی تصویر کو آج تک نبین بحول یایا ہوں اس خونی تصویر کی حقیقت کیامھی بیدا یک معمد بن ممیاہے جمال کے چھانے آج تک اس تصویر کی مائے تم منم کو بھا کر بی اور نظر سے نظر ملا کر بی اور نظر سے نظر ملا کر دلیر کا نام بب جھکھے ہیں جام لے کر دلیر کا نام بب بوائی ہے ہو گئے محملی کا یہ دور برانی کی ہو گئے محملی کا یہ دور اور نما ہو کے محملی کا یہ دور اور نم بب بھلا کر بی ہب بی جائیں کے مارے دور اور نم بب بہ بیاں می کے مارے دور اور نم بب بیک جائیں گئے می مارے دور اور نم بب بیک جائیں گئے می مارے دور اور نم بی ور انسان میں بیت کا سر اشا کر بی ور انسان کوام ساگر۔ داکرہ وین بین ماگر کی طرح مجملی در بی بیناہ دیا ہو انسان اکوام ساگر۔ داکرہ وین بیناہ دائیں اکوام ساگر۔ داکرہ وین

Ш

W

Ш

غزل

اپنے ہاتھوں سے کہیں میرا نام ککھ دینا اس دورا مت بانگنا صرف دما ککھ دینا اس قدر زائے نے کر دیا بہام بھے کو زندہ ربول تو جینے کی مزا ککھ دینا میں روشحے ہوئے یار کو مناؤل کیے روشے ہوئے یار کو مناؤل کیے دینا ہوا کر تھے سے ٹی لول گا راشدہ اپنی منمی ہاتھوں سے اپنی اک ادا ککھ دینا تو کہی تھی کہ جیرے بن ٹی نہ سکول گی اور ککھ دینا تو کہی تھی کہ جیرے بن ٹی نہ سکول گی اس اس کے دینا کی دینا کے دینا کی دینا کے دین

حقیقت نہیں بٹائی جمال نے کئی بار ان سے
یو چھا۔ لیکن انہوں نے نہیں بٹائی بہر حال شکر ہے
اس خونی تصویر ہے میری جان مجھوٹ گئی اس
رات اس تصویر والی لڑکی کی آتھوں ہے بہتا
خون اور اس لڑکی کی گلہ کئی لاش میں آئی تک
میری بجولی یا جول ۔

نظم

رل دالے کھے وہ تہری تصویر نی رب دی سونہ کڈی سوئی میری تقدیر نی بیار محبت با بجوں رب دی نیس ل دا میں میں کا تقدیم نی میں کا دا دل والے بائے وہ تہ کھیل دی گئیں کھیل دا توں ہے جا کیر نی توں ہے جا کیر نی توں ہے جا کیر نی ترب دی سونہ کڈی سوئی میری تقدیم نی رب دی سونہ کڈی سوئی میری تقدیم نی واقع میری تقدیم نی تاروپ دی بھار نی میں نہ بار دی جو گھا تقیم نی رب دی سونہ دکڈی سوئی میری تقدیم نی میری تقدیم نی رب دی سونہ دکڈی سوئی میری تقدیم نی

عارف چوتھری۔نارووال

## سياه بہبولیہ

-- قم تم نشاد-رتووال - نتح جنگ - ـ قسط نمر

ا کیک دن میں اور تا ٹیل مبز گھا ک پر بینے کر یا تیں کررہے تھے کہ میں نے کیا۔ تا ٹیل میں آج بہت خوش ہوں ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیاو جہاں کی تمام خوشیاں میری جھولی میں بھردی گئی ہوں آئی لو یوسو مج تا تیل میں نے کیادور ب اختیاراس کے مطالک می ۔خوشی سے میری آئٹھوں میں آنسوآ مجے آ کا میری جان تمہاری آتھےوں میں آنسو تا ٹیل نے تڑیتے ہوئے کہا۔ بیاتو خوشی کے آنسو ہیں پلیز انہیں ہنے دوخم میرے ہو یہ مونتا کر بھی مجھے بہت ہوتی ہوتی ہے میں نے اس سے الگ ہو کرمسکراتے ہوئے کہا۔ آ نگ میں تمہاری آنکھوں میں آنسونیں و کھوسکتا ہوں تنہارے آنسومیرے دل پر تیز اب بن کر گریتے میں تا تیل نے ابھی الٹیا ہی کہا تھا۔ کہ وہاں سوماتی شمودار ہوئی وہ بہت غصہ میں دیکھائی وے رہی تھی غصے سے وہ کانپ ری تھی آج میں زندگی میں پہلی یا را سے استے غصہ میں دیکھے رہی تھی اس کی غیر ہوتی حالت و کیچکر میں اور تا تیل ڈر سے گئے۔ سور ۔ سوبانی یتم یہاں میں نے جیران ہوکر کہا۔ پر بتی تم نے اچھانبیں کیا اس اڑکے ہے۔ شادی کر کے تم اس کی خاطر مسلمان ہوگنی اور ہمیں چھیوڑ ویا یتم نے اس سے شاوی کرنے مجھے اپنا وقتمن بنالیا ہے میں تو اس دن ہی تمہاری وتمن بن گئی تھی جس دن میں نے تمهارے منہ سے بنا قبا کرتم مسلمان ہوگئی ہو میں نے شہیں کیا بھی قبا کرتم اسپنے پذہب پروایس آ جاؤ اوراسلِام وَجِيوز دوليكن ثم ننے ميري بات كوردكر ديا آج ميں تمهيم ايس سزادوں گی كړنم ساري زندگي یادر کھوگی وہ خصہ میں بو کے جاری تھی پر بتی آئے میں تھہیں بتاؤں گی کہ دوست ہے۔ وشنی کیسے کی جاتی یہ ہوں۔ ہے اتنا کہدکر اس نے تاقیل پرحملہ کردیا اس کے باتھ میں مخبر تنا جواں نے کمرے کے بیچھے چھیا ر کھا تھا تا بھیل اس کے میں کے لیے بالکل جمی تیار نہ تھا سو ہائی نے ایک ہی کمیے میں بھنجر تا ثیل سے بینے میں اتاردیا میں نے سو پانی کو بالوں ہے مکڑ کرتا تیل سے دور کیا لیکن مب تک بہت در ہو چکا تھی تا ثیل خون میں است بت زندگی کی آخری سائسیں لے رہاتھا۔ ۲۔۔ تا تیل۔۔ میں نے کہا اور اس کی طرف برهی تا بیل به سب کیا ہوگیا ہے تم جھے چھوڑ کرتہیں جائے ہوا کرتمہیں پڑھے ہوگیا تو میں خود کو مناووں گی۔ تتبیارے بغیر جینے کا میں تصور بھی نہیں کرسکتی ہوں میں نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں میری جان میں حمہیں چھوڑ کرنیں جارہا ہوں میں تو تمہارے دل میں ہمیشہز ند ورہوں گامیری تحب تمہارے ول میں زندہ رہے گیا میرے جانے کے بعدتم نے خود کوکوئی نقصان نہیں پہنچانا ہے تم میری خاطر زندہ ر: وگیا میری محبت کی خاطرتم نے جینا ہوگاتم جمہ ہے وعدہ کرو کہتم اپنے آپ کوکوئی بھی نقصان نہیں پېښچاؤ گئي نه بلکهتم روزانه ميري قبررويا جلاؤ گئي وعدو کر د که ميرې جان د ه باتحد ٽو پکز کر بولا- تا ثيل ميں تمہارے بغیر میں جی عنی ہوں میں رودی۔۔ایک خوف کے ادر سننی خیز کہاتی۔

مجھے اپنی آنکھوں پر یفین نہیں آر ہاتھا بیکو کی کھا گی نہیں تھی ہر طرف رنگ پر نئے پھول تھے پھل دارد ورخت قطار دل کی صورت میں لگے ہوئے تھے مجھے بیسب اپنی آنکھوں کا دھوکہ لگ رہاتھا میں نے اپنی آنکھوں

خوفناك ذائجسن 90

سياه بمولد وقسط نمبرا



کورکڑ ڈالا ۔ کیکن اس منظر میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی تھی میں اسمجیس میاڑے قدرت کے اس تجیب منظر کود کھے رہا تھا میرے قدم خود بخو دآ گے بڑھنے گئے میرے ساتھ کیا بچھ بیتا تھا میں اس کمھے کو بھول چکا تھا میں اپنی بی مستی میں تم آگے ہی آگے برحد مہاتھا اچا تک ہی وہاں کی لڑکی کی آواز سنائی وی میرے آگے بردھنے والے قدم خود بخو درک گئے میرا دل زورز ورے دختر کئے لگا۔ یس بیباں تک کیسے پہنچا اورا بھی پکھادی سے میرے ساتھ کیا بیتا تھا سب کچھ بکدم ہے میرے وہاغ میں آھیا۔ میں نے ڈری ڈری می نظروں ہے ادھرادھر دیکھا بچھے چھاد دراکیٹ ٹڑکی دکھائی دی وہ ایک قبر کے یاس بیٹھی ہوئی تھی اس کی ملکی ملکی آواز مجھے سنائی وے رہی تھی کٹین وہ کیا کہدری تھی یہ جھے سمجھ کیس آ ہاتھا۔ یہ کون ہے اور یہاں ایلی کیا کرری ہے ابھی کچھور میں سورج بھی ڈ و ہے والا ہے اوبیا لیلی میہاں میرے دیاغ میں طرح طرح کی سوچیں انجرنے لگیں ہوسکتا ہے اس کا یہاں انزدیک بی تھر ہو مجھے جا کراس سے بوچھتا جاہیے ہوا سکتا ہے مجھے یہاں رات گزار نے کے لیے جُکُمِل جائے ہے سوی کرمیں آ گے برحضالگاای لز کی سے بچھافاصلہ پر جا کرمیں رک گیادہ قبر پرسرر کھے سسکیاں لے کررور ہی تھی تا تیل تم میر اساتھ چھوڑ کر چلے گئے دیلھونال میں متی الیلی ہوں تبہارے بنا بہت مشکل ہے جی رہی ہون ایک ایک لمحاصد بول سے برابرلگتا ہے تا تیل دیکھوٹم مجھ سے ناراض نہیں ہونا سمہیں میری آتھوں میں آنسوا جھے نتیں لگتے تھے لیکن میں کیا کروں میرا آنسوؤں پرافتیار نہیں ہے میں انہیں ہنے ہے روک نہیں علی وہ قبر پرسر ر کے بولے جاری تھی میں ایس کے چیچھے کھڑا خاموشی ہے اس کی باتیں من رہاتھا۔ زند کی تیرے بن اوھوری ہے نجائے کیول اتیرے میرے پچھیددوری ہے سوچى ہوں بھی خود کومٹاووں برتمبارے ساتھ کیا وعدہ بھانا بھی ضروری ہے و و دنیا و جہاں ہے بے خبرِ قبر پر سرر کھے شعر پڑھ**ر** ہی تھی اس کی آوا زمیں ایک ورد تھا جو میں نے محسوس کیا تھا اچا تک بی ایسے میری موجود کی کا احساس ہوا اس نے جلدی سے سرا شایا۔ اور چھیے مز کرمیری طرف دیکھا۔ وہ بہت ہی جسین تھی اس کا سارا چبرہ آنسوؤں ہے بھیگا ہوا تھا اس کی خوبصورت آجھیئیں رونے ہے سرخ ہو چکی کون ہوتم ۔۔اس نے تحق سے یو چھا۔ میں مسافر ہوں۔ میں نے جلدی سے جواب ویا۔ مهمیں یہاں نہیں آنا جا ہے تھاو دانھتے ہوئے ہو لی۔ کیامطلب بہ میں خیران کو بولا۔ اس نے مجھے گہری نظروں ہے دیکھا۔ کہاں جاتا ہے آپ کو وہ میری طرف ویکھتے ہوئے ہوئی۔اس کی اس بات نے مجھے پریشان کردیا۔ میں نے کہاں جانا تھا میں خود بھی تہیں جانتا تھا بحرحال کہا۔ ے ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ کیا مجھے میہاں ایک رات گزارنے کے کیے جگریل علق ہے میں نے اسے سوالیہ نظروں سے ویجھتے ہوئے بال ال عتى ہے۔ لیکن صرف ایک دات کے لیے مج ہوتے ہی آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ اس نے مجھے

خوفناك ڈ انجسٹ 92

ساوبيوله يقطفبرا

جون 2014

Ш

W

ٹھیک ہے بیں نے مختصرا کہا میری بات من گرائی نے اٹیے نظر قبر پرؤالی اور بعد میں ایک طرف چلے گئی میں مجھی اس سے پیچھے چیچے چلنے نگاتھوڑی ویر چلنے سے بعد مجھے وہاں ایک مکان دکھا کی دیا یہ مکان اس قبر ہے تھوڑ ابن آپ يهال ايك رات كے ليے ره كتے بي اس نے درداز ه كھولتے ہوئے كيا۔ آ پ پہاں آگیلی رہتی ہیں۔ میں نے پو تھا۔میری بات من کراس نے ایک نظر مجھے ویکھا اور درواز و کھول كرا ندرواحل ببوكني اوربو إ نہیں میں بیبان اکٹی نہیں رہتی تا قبل بھی میر ہے ساتھ رہتا ہے وہ مسکر اکر ہو لی۔ منہیں میں بیبان اکٹی نہیں رہتی تا قبل بھی میر ہے ساتھ رہتا ہے وہ مسکر اکر ہو لی۔ تا شیل کہاں ہے جھے آو و کھائی شیس وے رہا ہے وہ کہیں گیا ہوا ہے کیا۔ میں نے کمرے کا جائز و لیتے ہوئے نہیں وو یہاں ہی موجود ہے۔وہ کہیں نہیں جاتا وہ دیکھو و ہاں ہے تا ٹیل اس نے باہر کی طرف اشارہ کہاں ہے جھے تو دکھائی تیں دے رہاہے میں نے یا ہرو کھتے ہوئے کہا۔ وہ جوسا منے قبر ہے نا ہے وہاں ہے میرا تا تیل وواواس سے بولی۔ اوہ ۔ تودہ تا تیل کی تبرہ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے گہری نظروں سے دیکھا اس کا خوبصورت چہرہ مرجھایا :واقصا اس کی آنکھوں میں اب بھی آ نسوتیرریت بتصاس کی آخصیں بتاری میس کدای کے دل میں ایک بہت بزواد کھ جھیا ہوا ہے۔ جے وہ طاہر میں ا کرنا جا ہتی تھی کیکن ووجھے ایسے دیکھے رہی تھی جسے جھے میں اس نے پچھاد کھے لیا ہو۔ آ ہے کی آتھ میں بتاری جیں کہآ ہے کے دل میں ایک بہت بڑا دکھے چھپا ہوا ہے بچھے ایسا لگ رہا ہے کہ آ پ کے ساتھ کوئی بہت بڑاوا تعدیبیتا ہواہے۔اس نے میری آتھوں میں جھا نکتے ہو سے کہا۔ شیں نیں ایسا کھ بھی تیں ہے۔ میں نے اس سے نظریں چراہتے ہوئے کہا۔ جھے تو ایسا ہی لکتا ہے کہ آپ ویکھ چھیارہے ہیں۔ اگر آپ جھے تیں بنا ناجا ہے تو شدینا نیں میں آپ کو مجبور وافتی آپ ٹھیک مجھیں۔ میں آپ سے بہت پھھ جھپار ہاہوں دراصل کل رایت میں اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے آیا تھا جنگل بہت ہی پراسرار تھا اور خوفنا کے بھی۔اس جنگل سے بارے میں ہم نے کافی با تیں تن رکھی تھیں کہ اس جنگل میں بھٹلتی ہوئی بدروقیس رہتی میں لیکن میں ادر میرے دوستوں نے اس بات کو جھوٹ سمجھا اوراس جنگل میں آ گئے واقعی آ ہالوگوں کی ہاتھی تھیک تھیں میں نے کئی بدروجوں کواخی آنکھوں ے ویکھاان کی شکلیں بہت بی خوفنا کے تھیں میزے یا بچے دوست تنجے و دغائب ہونے گئے میں نے انہیں بہت ڈ حونڈ الٹین وہ مجھے نہ ملے انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی میں میہاں تک آپنجیا ہوں میں نے ایک جھوٹی کہا بی کیانام ہے تمہارا۔ اس نے مجھے دیکھا۔ وقاص میں نے مختصرا کہا۔ خوفناك ڈائجسٹ93 سياه بيوله .. تسط تمبر يون 2014

W

W

Ш

وقاص صاحب نجائے بچھوا ہیا کیوں لگ رہاہے کہ آپ جھوٹ بول دے جیں بیس نے بھی بدروحوں اور چزبلیوں کی کہانیاں من رکھی جی جی میں نے تو رہ بھی من رکھا ہے کہ بدروحیں اور چزبلیس ویران جگہوں پررہتی جی میں کافی عرصہ سے رہان انبلی رور ہی ہوں میں تو رہاں کسی چزبل یا بدروح کوئیس و یکھااستے میری طرف بغور و کیھتے ہوئے کہا۔ وہ بچھائی تھی کہ بیس جھوٹ بول پر ہا ہوں ۔

مجھے یقین تھا کہ آپ میری ہاتوں کوجھوٹ سنجھیں گی ہبرحال میرے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اپنی میر سے مقال کہ آپ میری ہاتوں کوجھوٹ سنجھیں گی ہبرحال میرے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اپنی

حال كوابت كرنے كامين نے ايك كرى سائس كے كركها۔

ہ کیا ہے ہے کیا جو سے جیوز کے اس بات کو میں ابھی آئی ہوں ۔ آب آرام کریں اتنا کہہ کروہ کرے بہر نقل کی۔ رات ہوچکی تھی چاند کی شہر کی روشی ہرطرف جیلی ہوئی تھی لیکن میں اس سیاہ ہوئے کے خوف سے بہر نہیں نگل رہا تھا۔ اس لا کی تحریب جیون تھا ہوں کے اس اس بھی ہورتی ہرطرف جیلے ہوئی تھی لیکن میں اس سیاہ ہورتی تھی ہیں جیون تھا ہوں کی ہورتی تھی ہیرحال اگر میں اس اپنی ہی کہائی بھی ہورتی تھی ہیرحال اگر میں اس اپنی ہی کہائی بھی ہی ہورتی تھی ہورتی تھی ہورتی تھی ہیرحال اگر میں اس اپنی ہی کہائی بھی اس کے تو کہائی ہی کہا

کگ۔کہاں چکی ٹی تھی آ ہے۔ میں ڈرے ہوئے کیج میں بولا۔ وہ لزکی میرے سامنے کھڑی تھی اس کے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھی کیا ہوا آپ کواتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں کیا یہان کوئی آیا تھا۔اس نے ٹرےا کیے طرف رکھتے ہوئے کہا۔

مبیں۔۔میں نے مختصرا کیا۔

پھرآپ خوفز دہ کیوں دکھائی دے رہے ہیں۔ اس نے جلدی ہے پوچھا۔ اسکیے میں مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ مجھےاںیا محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے دہ جنگل کی ہر د جیس میرے آس پاس ہی بھنگ رہی ہیں ان کی خوفتاک شکلیس اب بھی میرے دہائے پر چھائی ہوئی تھیں میں نے جھوٹ یولئے ہوئے کہا۔

آپ پریٹان ندہوں۔ آپ ان ہرروس کا خوف دل ہے نکال دیں۔ ایسا پھی بھی بھی آبیں ہے۔ بھے تو ایسا گانا ہے کہ یہ تمہارے دوستوں کی ہی سازش ہے انہوں نے تمہیں ڈرانے کے لیے بلان بنایا ہوا ہوگا۔ اور بدروحوں کاروپ دھارکر تمہیں جنگل ہے بھادیا ان نے بھے دلا سردیتے ہوئے کہا نہیں نہیں۔ میرے دوست ایسے ہیں ہیں جن ہے جلدی ہے کہا۔

خۇناك ۋائجست94

سياه بنولد قسط نمبرا

W

W وقامِ میں آتھ میں پڑھ لیتی ہوں نجانے کیوں مجھے آپ کی با تمی جھوٹ لگتی میں اس نے میری آتھھوں w میں بغورو کھتے ہوئے کہا۔ باں میں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے۔ لیکن میری اصل داستان منکر بھی آپ مجھ پر یفین نہیں کریں گا۔ Ш آپ کواپیا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کی باتوں پر یقین نہیں کرویں گی۔ وہ گہری سانس لے کر ہولی۔ میری داستان ہی کھوالیمی ہے۔ کدا پاس پر نفین نبیس کریں گی۔ میں نے تعی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کے ساتھ الیمی کیا تا قابل یقین واستان بی ہے اس نے پوچھا۔ اس کی بات س کر میں نے ایک حمری سانس لی اور د کھ بھرے <u>کہتے میں کہا۔</u> میرے ساتھ بہت کچھ بیتا ہے۔ میری آنکھوں نے ودمنظرد کھے ہیں جوشاید آئ تک کسی نے ندو کھے ہوں میں نے ان آ کھوں سے اپنے دوستوں کی لاشیں دیکھی ہیں میرے دوستوں کی ایک چھوٹی سے علطی نے انہیں بہت بردی سزادی ہے میرے دوستوں کو بہت بی بھیا تک موت مارا گیا ہے وہ ساہ ہیولہ میرے دوستوں کے ساتھ ساتھ میرانچی وتین بن گیا ہے ووکسی بھی بل آکر مجھے مارسکتا ہے میں اس کی نظروں سے پہتا ہوا یہاں تک آن بہنچاہوں یہاں کیکن مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے ڈھونڈ نکالے گا اس کے پاس بہت بزی بزی طاقتیں ہیں میں نے اس بیو لے کوریکھا ہوا ہے وہ بہت ہی خوفنا ک ہے اس کاجسم پھر کی طرح سخت ہے اور آ تکھیں انگاروں کی طرح سرخ میں دوا کیک بہت ہی بڑی آفت ہے اس نے میری ایک جان سے بیاری دوست کو بھی مارڈ الا ہے وو میری جان بچاتے ہوئے خودموت کے مند میں جلی تنی میں ہی اس کی موت کا ذیبہ دار ہوں ہیں خود کو بھی بھی معاف نبیں کرسکتا ہوں اتنا کیہ کرمیں خاموش ہوگیا۔ مجھ میں اور پچھ کہنے کی ہمت نبیں تھی ۔ تم مجھے کھل کر بتاؤ۔ ہوسکتا ہے ہیں تمہاری کچھ مدو کرسکوں اس نے میری طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا تو میں نے آیے اور بیٹنے والی تمام داستان کی تھاس کو بتادی۔ میں تمہارے م کو بمجھ علی ہوں تمہارے دل میں جو دروے میں اے محسو*ں کرعتی ہوں تمہیں حوصلہ ہے کا*م لینا ہوگا اور اس سیاہ ہیو لے کا خوف دل ہے نکال دوائ نے مجھے دلا سردیتے ہوئے کہا۔ آ ہے تھیکے کہتی ہیں مجھے اس ہیو لے کے بارے میں تبین سو چناجا ہے میں جننا اس کے بارے میں سو چوں گا تنائی اس کا خوف میرے دل میں پھیلارہے گا۔اور مجھے اچھالگا کہتم نے میری یا توں پر یقین کرلیا میں اس سے اُل انسان کی آنکھوں سے مطلق ہے آپ کی آنکھوں میں پھیلی ٹی آپ کی سد جائی کی کواہی و سے رہی ہے اس نے متکرا کر کہااس کی بات من کر میں اثبات میں سر ہلا دیا۔ ا مچا آپ کھانا کھالیں۔اس نے زے میری طرف بردھاتے ہوئے کہا۔ سیکھانا کہاں سے لایا ہے۔ میں نے بوجھا۔ یہاں ہے تھوڑے فاصلہ پراکیہ چھوٹی تی ہتی کھانا دہاں سے لائی ہوں اس نے جواب دیا۔ آ وُنَالِ ثُمَّ بَعِي مِيرِ بِهِ سِاتِهِ بِينُدُرُ كِعَاوُمِينِ نِهِ اسْ كَيْ طَرِفُ وَ يَجِيحَةٍ بِوعَ كَهَا-تبین تم کمیاؤ میں کھانا کھا کرآئی ہوں اس نے کہااورا کیے طرف بڑھ کی سامنے ہی میز پرایک و ما پڑا ہوا تھا وہ میز کے پاس پیچی اوراس پر پڑا ہوا دیا جلایا میں کھا تا کھانے کے ساتھ اسے بھی دیکھ رہاتھا پھرا سے وہ دیا اٹھایا جون 2014 خوفناك ڈائجسٹ95 ساوبيوله - تسطفير

W

Ш اور کیرے سے باہر نکل کئی میری نظریں اس پر جمی ہوٹی تھیں وہ وجیرے وجیرے چکتی ہوئی آ گے ہی آ گے بوزوج W ر بی جی جی جیرت زوہ نظروں ہے اسے ہی و مجھر ہاتھا۔ ووقیر کے یاس جا کررک کی اوروہ دیا قبر پر رکھ دیا اور خود وبان پینونگی اس کی بلکی بلکی آواز مجھے سٹای وے ربی تھی وہ کچھ کہدری تھی لیکن وہ کیا کہدری تھی مجھے پیچھ بچھ بی W آ ربی بھی میں نے جلدی ہے کھانا حتم کیا اور کمرے سے باہرنگل گیا۔ وواپ بھی و نیاو جہاں ہے بے خبر قبر کے یا س جیسی ہو کی بھی میں آ ہستہ آ ہستہ جلتا ہوااس کے یاس پہنچاوہ رور ہی تھی۔ محمینا: وایہ میں نے جاتے ہی یو حیصا۔ » اس نے تھبرا کراہیے آنسوصاف کئے ۔اور بولی۔آؤ بیٹھ جاؤ۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ کیا۔ میں کافی وریہ المخب کی آنگھوں کے آنسو بتارہے میں کرآپ بھی بہت بڑے دکھ سے گزری میں جھے ایسا کہتا ہے کہ جیسے آپ کے بیٹے میں ایک دکھ چھیا ہوا ہے اور دود کھآپ کو جسٹے بیش دے ریاہے میں آپ کا درد جا ننا جا ہتا ہوں اس ت ميري بات كاكوني جواب سيس ديا۔ تا تیل کون فقا۔ بیس نے یو جھا۔ میری محبت میری جان میری از ندگی میراسب پچهاد و آنسوساف کرتے ہوئے ہوئے میں سے یہاں سے چلا جاؤں گائم نے مجھے یہاں رہنے کی اجازے وی تمہارا بیاحسان میں زند کی جوٹیس مجنول سلنا میں تنہارے بارے میں جانتا جا ہتا ہوں کہتمہا رے ماضی میں ایسا کیا ہواجس نے تمہیں اس حال میں م بنجاد یا۔ میر ی بات من کراس نے ایک مرک سالس فی اور بولی۔ میں سہیں تا جیل کے بارے میں سب سکو بتا دوں گی اس نے خود بھوے کہا تھا کہم نے میری محبت کوزند و ر کھنا ہے تیا ہے ول میں جو درد ہے میں مہیں بتا دول کی هیر ہے دل گابو جھ ما کاہو جائے گا اتنا کہا کہ کر و ورکی اور پھر وَلَ وَلَا وَاسْكُاوَ خُودِ بَكِي أَوْ مِنْ جِاوَاتِ مِنْ زنده بم ندرے تو مرتم بھی جاؤگ بیالتجاہے بسالوہمیں آنکھوں میں سے ہم جا میں مے سنبوتم بھی جاؤ کے يجهيج فجهوژ نے کااراد و بھی ندکر ہ ورندنوت ہم جا میں گے اور بھرتم بھی جاؤ کے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ روزانہ سمندر کے کنارے جایا کرتی تھیں مجھے اور میری سلیلیوں کوسمندر کے کنارے نہلنا بہت ہی اچھا لکتا تھا ہیں اپنی تمام مہیلیوں ہے زیادہ خوبصورت بھی جوجی بجھے ایک بارد کھتا دوسری ہار دیکھنے کی خواہش کرتا میری ایک سیلی کا نام سوہانی تھا دہ میرے بہت ہی قریب تھی میں اپنے دِل کی ہر بات اس ے کہددائی تھی اس کے باس کچھ طاقتیں تھیں جواس نے جلے کرے حاصل کی تھیں دو جادوگر کی تھی یہ بات صرف میں ہی جانتی تھی میری سہلی سو ہانی کہتی کہ یر بی جس ہے تیہاری شادی ہو کی دو بہت ہی خوش قسمت ہوگا غین این کی با غیل من کرمنظراد چی ایک دن جب ہم سمندر کنارے کئیں ہمیں وہاں ایک لڑکا دیکھائی ویا وہ سمندر ک البرون کو بزری گلبری نظروں ہے و کھیر ہاتھ اس نے جمعی نہیں ویکھا تھا اس کی تمام پر توجہ سمندر کی اہروں رکھی۔ ۱۵۶۶ ساوبولة ـ فسطنبر خوفناك ڈائجسٹ96 يون 2014

W

W

Ш يەون ئېدادرىيان ئىيا كىرمائ جەمىرى ئىنى مومان بوق. جنوجا اراس سے يو جھ ليتے ايل-W میں ہے مسلمات ہو کئے کہا۔ بال میلو۔ میں و بلس یوزی ۔ سوبانی نے جاتے ہی کہا۔ W بن ۔ ووالیک دم چھپے مزیقے ہوئے ہوا۔ ووہ بت بی عسین تھ - نبیدر تھت کہری سورج کی طرح اپھلتی ہوئی جنههیں بہت نسین تھیں میرے ماتھ ساتھ میری تنام جبیلیاں بھی ان کی نویسورتی تن صوی کنیں۔ اس انہ کے ں تفریق میں ہے ہیں چیزے پررکی ہو فی حمیس میں است و پواٹول کی طریق و تجھے جار ای افکی وہ جھی بنا چلیس بهرهائ بجيران وتمجير بانتفا فافي ورينك وبإن أكبر إسكوت فيها ورباح تندركي ليروبا فاشور بعي ات يل مجيد سنال مين المبيد و الخداميري الفريس زياده (مياس كي المحسول كاسامنا لبيل المريس المريس بليس جيرة فيمجي -مناب المبيد و الخداميري الفريس زياده (مياس كي المحسول كاسامنا لبيل كريس المريس بليس جيرة فيمجي -وو۔ روان کا بی کا بیکو کہنا ہے ورای تھی تکان کہائیں ہوائی اور ای تاجی اور سے گہنا جاور ای سے کدا ان وقت جم يبال تموز ابري وتنك زارة ها التي ين ما أراً بها ويرانه الكاثر آب الله النهاج بالأكام الطب ب يها م ے آسوزا دور میں ایس میں اسے و میلے : و ب بول ایر تی وت اس ارال ب آیک آبری ساس کی اورایب لا ف جلته اگارس کار تا مناطبیازون کی طرف تقاده و بسید به دهیرے چینا دواہم ہے ورزوہ چلا کیا۔ والديارية كياخوا مورق مع وبالأكات جاتا بواد لليار بول ووجهم كافي دوريها زير يزخضا لكالتما ي كها تريب مين الت و معطيع ي اولايه پھر ہم سب او بلیاں یا تیمیں کر المجانب العام ہوا تو ہے کا موضوع اوراز کا تھا دوان وقت بیاز کی چوٹی یہ ہینے ہوا تھا میں اس سے کانی دورتھی لیکن ووجسوں کارنے تھا گئے ان کی تھریب مجھے یہ بی جی دونی میں اس کی تظروب فی میش کومیں نے محسوس ٹیا تھا۔ رین محصرات سے کے دولو کا تعمین ہی و کیور ہاہے جب کی انظام کریا ہی تھی قرور پلیٹیسر جمیانا ہی جو۔ پرین محصرات ہے کہ دولو کا تعمین ہی و کیور ہاہے جب کی کا فیلی نظرتم پریانی تھی قرور پلیٹیسر جمیانا ایس جو ائن کے دور دہت ای خواصورت ہے کی جمال کی فی خواتش ہو گئیں۔ ان ان کے دور دہت ای خواصورت ہے کی جمل کی فی خواتش ہو گئیں۔ دوقع حسن کی ملکہ او تبیار ہے روپ کا وور پوانہ دو کیا ہے دیاہوں کے جب کی طریق کم کود کچے رہا ہے۔ سومانی سوبانی کی با تیم سن کر میں مسکرادی اور کہا۔ بان سوبانی تم تھیک میں جوان کی تھرین تیم رہی تیں کہی بار ہے اس نے مجھے در یکھا تو اس کی نظرین مجھ نہ ہی رائے تھے میں میں ایسی ارد مرد میں جنبی اس تعموں میں آ تصعیس وال کرد کیھنے تھی وہ بہت ہی حسین ہے اتنا حسین کے ان اور کیھنے کے بعد تمام د**عیا کو بھ**نا یا جا سکتا ہے تکی تو یہ ہے کدات پہلی نظرد کیلئے ہی میں اس کی دیوانی ہوئی اس کی آنکھوں میں ایک جادو ہے ایسا جادوجس نے مجھے ا بناد یوان منادیا ہے میری بات من کرمیری تمام سہیایاں تعقیم نگا کر ہنے آئیس جب میں نے دوہارو بہار کی طرف دیکھا تو دووبان سے جاچکا تھا میں نے دوھرادھردیکھا تیکن دہ جھے ہیں بھی دکھائی نے دیا سوہائی نے بچھے ہے تر ار و يکھاٽو ٻولي۔ ر بن تمبارا عاشق تو چلا کیا ہے اب جمیں ہمی جن جننا جا ہے اس کی بات من کر میں نے ایک مہری سانس فی جون 2014 خوفناك ۋائجست97 سياه بيول فيطفهرا

## 

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر میک اور رژبوم ایبل کنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے 🗀 موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، نار مل كوالثي، كمپريينڈ كوالثي ان سيريزازمظېر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنگس، گنگس کو پیسے کمانے کے لئے شرکک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

التے دوست احاب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



چلو خلتے ہیں۔اور ہیم چل دیں۔ میر فیرے

سیاب دقونوں والی حرکتیں مت کیا کر واگر تہمیں پکھے ہوجا تا تو میرے سامنے میرے دل کامجوب کھڑا تھا جو مجھے ڈائٹ ریا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا۔

توكيا ہوتا۔

میری بات من کراس نے گہری نظروں ہے مجھے دیکھااور کہا۔اگر تمہیں تجھے ہوجا تا تو میں ساری زندگی تزیتا رہتا کیونکہ میں تمہیں ۔۔اتنا کہ کردورک گیا۔ مہتا کیونکہ میں تعلق

کیونکہ میں مہیں ۔۔ میں نے اس کی بات و ہرائی۔

خوفناك ڈائجسٹ98

سياه بيوله باقتطانمبرا

w

ш

ى جى ہوئى تھيں۔ ہم تیرے عشق سراس مقام پرآ جیجے ہیں W جِيال الرموت بهن آجائ تؤيروا فبيس ا ہے میری آتھوں میں دیکھتے ہوئے شعر کہا میں نے مسکراتی ہوئی آتھوں سے اے دیکھا اس کے حسین چېرے پر محمد راب پیملی ہو تی تھی اس کی مسکر ایٹ بہت ہی جسین اور ول کوسکون دینے والی تھی۔ w تم محبت کے سود ہے بھی بھیب کرتے ہو بن منكراتي مواور دل خريد ليتي مو میرے منہ ہے محبت کا بیا ظہاری کروہ بہت ہی خوش ہوا خوشی ہے اس کا چیرہ کھل سا گیا۔ كيانام بيتهارا- من في وجها-تا تیل۔اس نے مخضرا کہا۔ بہت ہی عجیب نام ہے تعبارا۔ میری اس بات پراس نے ایک قبتهدلگایا۔اور بولا ۔گلتا ہے تا قبل نامتم نے زندگی میں پہلی بارسا ہے۔ باں پہلی ارسنا ہے۔ میں نے کہا۔ الحيماتهارانا مركيا ہے-ر متی میں نے مسکراتے ہوئے کیا۔ یر جی ۔ وہ مند بی منہ بیس برز بروایا۔ اس کے چیرے پر جیرت تھی اور وہ جھے گہری نظروں ہے و مکیور ہاتھا اے پر جی ۔ وہ مند بی منہ بیس برز بروایا۔ اس کے چیرے پر جیرت تھی اور وہ جھے گہری نظروں ہے و مکیور ہاتھا اے ا یی طرف و تکھتے ہوئے یا کریں نے یو جھا۔ ا سے کیاد کھھ رہے ہو۔ پر بن کیا تمہاراند ہب ہندو ہے۔اس نے مکدم سوال کردیا۔ باں اس میں حیران ہونے والی کیابات ہے۔ اس نے ایک ممبری سانس لی۔اور کہا پر بی میراند ہب اسلام ہے میں مسلمان ہوں۔ ک۔ کیا۔ کیا میری زبان کا ب کی۔ دومسکرایا۔ بال پریتی میں مسلمان ہوں تم مجھے چھوڑ کرکہیں تبیں جانا در نہ میں مرجاؤں گا۔محبت ندہب نہیں ویمھتی میرتو بس ہوجاتی ہے اسکی آعصوں میں مایوسی اتر آئی تھی۔ نہیں نہیں۔ تا جن نہیں میں تمہیں جھوڑ کرنہیں جاؤں گی میری زندگی تو تم ہو مجھے تمہار بے مسلمان ہونے پر مہیں نہیں۔ تا جن نہیں میں تمہیں جھوڑ کرنہیں جاؤں گی میری زندگی تو تم ہو مجھے تمہار بے مسلمان ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری بات من کراس کے چیرے پر بھی مسکراہٹ بھیل گئی۔ ہم البحیا ہی یا تیمی کریتے رہے وقت کا پیتابیں جلا تھا اور شام ہوگئی دل تونیس کرر ہاتھا گراس ہے دور جاؤں لیکن مجوری تھی میں کھر آئنی میں آج بہت ہی خوش تھی کیونکہ میں نے زندگی میں پہلی بارکسی کو حایاتھا تا تیل کو دیجھنے سے پہلے میں محبت کونصنول مجھتی تھی تا ثیل کود یکھا تو اس کی ہی ہوکررہ گئی زات کوائے کرے میں مینچی تھی گئے ہو تیل میں جانے میں محبت کونصنول مجھتی تھی تا ثیل کود یکھا تو اس کی ہی ہوکررہ گئی زات کوائے کرے میں مینچی تھی گئے ہو كوياد كررى كلى كەسومانى آئى داورآتے بى بول-كبال هي آج تم صح بهي آئي هي مي كين تم يهال بين تقي مندر كنارے جائے كو بردادل كرر باتھا كيكن تم تو جانتی ہوکہ تمہارے بغیر میں کہیں نہیں جاتی اس کی بات س کرمیں نے ایک سروآ ہ مجری اور کہا۔ جون 2014 خوفناك ۋائجست99 سياه بيوله \_قسط نمبرها

W د بافی۔ جھے آئے ہے چاہ ہے بیمبت کیا ہے محبت دل کا سکون چھین لیتی ہے میری بات من کر سو بانی انسی W ارے بیات جمان جمل بہلی یا تھی کرری ہوائی کی بات من کر میں میں دی اور تھا۔ سو بانی تم میری و پھی دوست ہو میں تم ہے چھٹیں چھیاؤں کی سیس میسے چھوٹی کی ہٹاؤں کی اتنا کہا کہ Ш میں خاموشی ہوئی۔ تو سو ہائی مبلدی ہے ہو ل ارے بارجلدی واوی رہے تھے تو ہے شکی ہوئے تھے ہے کیا ہات ہے۔ یں ہے آئے ہوئی مامن کے کر کہا۔ موہالی مجھے حجت ہوئی ہے آئ میج میں مندر اندارے بی تھی میں سندر شرار اتر تی چی کل به اور پھر ایک تیو لہ آئی اور میں تیزیانی میں ؤوجئے کی کہ سی یے جمعے بیمالیا وہ کوئی اور میں بنا۔ وائی ڈو فاق جوچی جمیس سمندر کنا رے ملاقعا اس فی المحمول میں میرے لیے محبت میں اور پھر اس نے اپنے منہ ے بھی اپنی ممبت کا انہار کر دیا میں تو پہلے ہے ہی اِس کی دیوانی کھی اس کے اظہارے میں ہمیت خوش ہوتی میں ے بھی است بنا ویا میں بھی اس سے تحبیت کرنے تھی ہون سوہائی دو بہت ہی اچھا ہے اور اپنے آپ سے بڑوہ کر منصوبات بالمناف والمعاني المريس ركاني مو بانی و ویند و کان می مندان کے سال کا نام تا تیل ہے بین سے مایوی سے لیاد ه و تخوز السامنو ان اور دین و تن که آرتمهاری میت یکی دونی تو و جهیں نے ورق جائے کا به ووتسار بذهب ونیش و بیجه کا آمرات بھی تم کے معبقہ ہوئی تو وہ تھمیں اینا کے کاس کی بات من کر میں نے ایک سر دی آ ہ ا پھر پانچو یا تیں کرنے کے بعد سوہانی چلی گئی۔ تو بیل **کی اس میر نایا** ہیں۔ میرے ال میں ضرح طرخ ہے خیال آر ب یصحیحیات کیول جھے ایسا لگ رہاتھا کہ کوئی جھے اور بالا کا اور سے کا ساری را مت ایسے ہی ہے چینی سے زر رکنی میں دب میں سمندر کے گنارے مینی تو تا تیل پیلے ہے ہو جور قبا محصر دیجیجے ہی وہ رفیسرے دفیسرے چیتا: وائیری طرف آن نگااورساتھ کہدر ہاتھا۔ 🔃 🔪 ے دھیں ہے چینا زوائیری حرف اے نظاورسانچہ ہدر مالھا۔ میل بی کا انتظار میں ہے حال کرویتا ہے۔۔۔ یہائے کب موت بیان کا انتظار میں بلیز تا جیل ایسی با تیمی مت کیا کروتم اینی وا تیمی کرتے ہوتا میرے وال کو بہت النصف ہوتی ہے جاؤ میں تم ت بیں ہوئی میں نے ناراض ہوتے ہوئے کہا تو تا جمل میرے سامنے کمڑ ابہو گیا اور کہا۔ بدآ نسویهم کم میس بول مے یہ یقین یہ کمجے ہر بل نہیں ہوں کے کھ بل جمارے ساتھ بات کرایا کرو بہت یاد کروگے جب ہم قبیں ہوں گے تا ٹیل اگریم نے دوبار والی بات کی تومیں یہاں ہے جلی جاؤں گی میں نے غصہ ہے کہا۔ اوے سوری اب میں ایسی یا تیں نہیں کرول گاوہ میری آتھے وں میں ویکھتے ہوئے بولا۔ ول و کھا کر کہتے ہو کہا ۔ ایسی ہاتیں ٹبین کروں گاجاؤ میں نہیں بولتی میں نے مندان کاتے ہوئے کہا۔ خوفناك ذائجست 100 شياه بيوله باقسط فمبرا يون 2014

بليز معاف كردوب وعده كرتا بهوالياب البحي بالتمن تيم تمين كرون گااس نے التجا كرتے جو يے كہا۔ Ш سیں۔۔میں نے مختبرا کیا۔ پلیز معاف کردو پیلومیں نے کان کپڑ لیےاب تو معاف کردوناں اس نے اپنے کان کپڑ کرکہا اس کے اس Ш الدازير من نے ايك ملند قبقيد لكا يا اور كہا۔ جاؤمعان کیا۔۔میری بات من کروس نے ایک گیری سائنس لی اور کیا۔ فنکر ہے تم مشکرادی۔ میں تو ترس ہی حمیا تھا تمہاری مشکراہٹ و کیلجنے کے بیاس کی بات من کر میں نے مسكروتي موئي نظرون ہے اسے ديکھا اور کہا۔ ا وہو۔ کیا واقعی میری یات من کروس نے میرا باتھ تھام لیا اور بوایا۔ <u>, حلنے گلے تا ثبل اگر تمہارے</u> صم ہے ۔۔ پھر علی اور وہ ایک روس کا باتھ تھا ہے وھیرے وظیر ۔ ورمیرے بارے میں میرے قبیلے والوں کو پینہ چل گیا نال تو بہت برا ہو کا و من المرابع المولاء والميل في كبا-نہیں تا جیل بہت کچھ بوسکتا ہے تم میرے قبیلے والول کواچھی طرح سے نبیس جانتے ہوا کروہ کسی سے دشتنی کرلیس نال تو اسے ایسے قبیل جھوڑتے بلکہ اسے موت کے گھا ہے اتارد ہے جیں اگر ہاریں نابھی تو ایسی ایسی مزائیں دیتے ہیں کہ دیکھتے والے کی بھی روح بھی کا نب جاتی ہے؟ ثیل مجھے بہتے ڈرنگ رہا ہے بیان ہو کہ کوئی مہیں مجھے ہوا کروے میں تبیاری جدائی برداشت نینس کرسکوں ٹی میں نے رویائی ہو کر کہا ہیری واشت کن کر وہ جلتے جلتے رک آبیا۔اورمیرے چیزے کود واٹوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے ہوا!۔ جان پہ جدوئی والی یا تیمی نہ کیا کر و بیاہ کر نے واکے کئی ہے فریق میں۔ اور تم میرےول میں بھی جو کوئی بھی مہیں میرے دل ہے میں نکال مکنا تنہارے بیار کی خاطر میں کچھ بھی کرسکتا ہوں اپنی جان جی دے سکنا ہوں اور کسی کی جان بھی لے سکتا ہوں تم پر بٹان مت جوا کر جمہیں پر بٹان و بکتیا ہوں تو میرا دل بھی اداس ہوجا تا ہے۔ حمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے تمام قبیلے کے لوگ بہت اجھے میں اور وہ ہمارا ساتھ ضرورویں سے میں اداج ہی جا کران ہے بات کری ہوں میرے قبیلے میں میری بہت عزیت ہے اور جھے بورالیقین ہے کہ وہ میراساتھ صرور دیں تھے۔اتنا کہدکروہ خاموش ہوگیا۔اس کی باتوں نے مجھے کافی حوصلہ دیا۔ قیا۔ تا تیل تم بہت اچھے ہو میں حمیس ہمیشہ اپنے سامنے ریکھنا جانتی ہوں اور تنہارے لیے پچھ می کرشنتی ہوں <u>میں مسکراتے ہوئے یو کی توای نے کہ</u> یریق مجھے بیتا ہے تم میرے لیے باتھ بھی کرمکتی ہو مجھے اپنی جان پر پورا نجر**وں** ہے اتنا کہد کر دو تھوڑی ور کے لیے رکااور پھر اولا پر بی مذہب میرا ہے تم بھی وہ اپنالومیرامطلب ہے کہ تم اسلام قبول کر ہو۔ سیا۔ بیمیں نے اس کی بات کاٹ کر کہا تو و پریشان ہو یااس کا چیر ومرخجا سیالوروہ مجھے خالی خالی نظروں پر ریتی میں تنہیں مجبور نبیس کروں گاتنہیں زیروتی اسلام قبول کرنے کوئیس کبوں گا۔تم ایٹی مرضی ہے جو پیتی میں تنہیں مجبور نبیس کروں گاتنہیں زیروتی اسلام قبول کرنے کوئیس کبوں گا۔تم ایٹی مرضی ہے جو جا ہے کڑھتی ہو میں جا بتا ہوں کہتم میرے ساتھ میری بستی جلواسلام کیا ہے اس سے بارے میں سیجھوجان اواگر جہیں ہمارا ندہب ٹھیک لگا تو تم این مرضی ہے اسلام قبول کر لینا۔ ادرا کرنہ بھی کرنا حابوتو میں تم پر کشی تشم کی ز بردستی نہیں کروں گا حمیونکہ اسلام زیردیتی ہے قبول نہیں کروایا جاسکتا ہے میں تم ہے تحبت کرتا ہوں اور جمیشہ 2014 03 خونناك ۋائجست 101 ساوبيوله باقتطفهره

کرتار ہوں گا۔میری محبت میں کسی تتم کی کوئی کی نہیں آئے گی اس کی بات من کر میں مسکرائی اور کہا۔ تھیک ہے تا تیل میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ تو چرچلوناں۔۔ودخوش ہے بولا۔اورا پناہاتھ میری طرف بزھایا تو میں نے مسکراتے ہوئے اپناہاتھ اس چلوتا تیل ۔ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ قتا ہے آگے بزھنے لگے اس کے ساتھ چلنا مجھے بہت ہی اتھا لگ رہاتھا کافی دیر بعد ہم ایک بہتی میں پہنچے ہے ہا تیل کی بہتی تھی اس کی بہتی پہاڑے دوسری طرف تھی ہا ثیل نے مجھے اپنی کہتی کی سیر کرونی آپٹی سے لوگوں ہے میری ملاقات کردونی سب بی مجھ ہے ل کر بہت خوش ہوئے اس بہتی کے لوگ بہت مہمان نواز تھے مجھے دہان جا کر بہت عزت کی ہرکوئی مجھے بنی بہن اور دوست کہا کر بلا تا الی عزات تو میری این بهتی میں ناتھی جیسی یہاں آگر ملی تھی یہاں ہر تسی کے بات کرنے کا طریقہ بہت اچھا تحاججے پیمان آکر بہت خوشی ہوئی تھی پھر تا تیل جھے ایک معجد میں لے گیا دیاں امام صاحب نے جھے ایسی ایسی اسلام کے بارے میں باتیں ہتا تیں کہ میرادل موم ہو گیا۔اور میں نے اپنی خوشی ہے اسلام قبول کراہا۔ بنی آئ ہے تم مسلمان ہوہم آئ تم کوایک نیانام دیں گئے بنی آئے کے بعدتم نے جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے کیونکہ حیامسلمان جھوٹ بولنا ہے کی خاطر اگر نقصان بھی اٹھا ناپڑے تو اٹھالوا وراگر جھوٹ کی خاطر فا کدہ بھی ہوتو تب بھی خصوب نہ بولو۔ آئ کے بعد تم نے پانچ وقت کی نماز وں کی یابندی کرنی ہے اور قر آن یا کہ کی تلاویت کرنی ہے۔ تم روزیباں آ جایا کروہم تنہیں سب کچھ سکھادیں گے۔امام کی یا تیں میں بہت فور ہے ہن رہی تھی جب وہ خاموتی ہوئے تو میں نے کہا۔ نحیک ہے امام صاحب میں روز اندیباں آ جایا گروں گی سیکن میں جا بتی ہوں کہ میرانام تا تیل ر<u>کے میری</u> بات من کرامام صاحب مسکرائے اور کہا۔ بنی جیسائم جاہوگی دیسا ہی ہوگا تا ٹیل میرے مسلمان ہوئے پر بہت خوش ہوا تھا ایسی خوشی میں نے ایس کے چیرے پر میک باردیکھی تھی اس کا چیرونگھرانگھرا اساد کھائی ، ے رہا تھا پھولوں جیسی تازی اس کے چیرے پر بھی خوشی سے اس کی محمری چیلتی ہوئی آئھیں مزید چیک افھیں تھیں۔ تا ٹیل تم میرانام رکھو کے تو مجھے دل خوتی ہوگی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تا ٹیل بھی مسکرادیا۔ اور چبرے پرانی دکار پھے والا آ کلیہ آ کلیہ نام کیمارے گا تا تیل نے پچھ ویتے ہوئے کہا۔ توامام صاحب ہولے بیٹا یہ تو بہت ہی پیار انام ہے۔ بیتر کی زبان کالفظ ہے جس کا مطلب ہے خوبصورت جا ندجیسی اور اپنی اس جا ندجیسی بٹی کا نام بھی حسین ہونا جا ہے۔ امام صاحب کی بات پر میں مسکرادی خوش رہو ہمیشہ ای طرح مسکراتی رہوامام صاحب ميرے سرپر ہاتھ چھيرتے ہوئے بولے باور مجھے دياوي۔ میں روزاندتا ثیل کے ساتھ اہام صاحب کے باس آتی وہ مجھے اسلام کی باتیں بتاتے نماز اورقر آن مجید پڑجائے کچھ ہی دنوں میں مجھے نماز پڑھنا آگئی قرآن پاک بھی مجھے دھیرے دھیرے پڑھنا آ رہاتھا۔ میں اب یا گئے نمازِ دں کی یابندی کرتی تھی میں اپنے گھر میں بھی نماز پڑھتی تھی جس ہے مجھےرو حالی سکون متا ایسا سکون مجھے پہلے بھی نہیں ملاقعا سوبانی سے ملاقات کو کافی دن ہو گئے تھے کیونکہ دو کسی جیے میں مصروف تھی میں نے اسے

خوفناك دُانْجُستْ 102

ساه بيولد \_قسط تمبر

Ш

w

Ш

w سو ہانی نے تنہارے چبرے پر پھیلی ہوئی خوشی ہے لگ رہاتھا کہتم چلے میں کامیاب ہوگئی ہو۔ ود میری بات سن کرمیسی اور بولی - بان میری جان میں جلے میں کانسیاب ہوگئی ہوں اس جلے سے مجھ میں وہ W طافت آئی ہے جواب تک سی بھی جن زادی کے پاس میں ہے۔ لیسی طاقت آئن ہے تمہارے ماس میں نے جلدی سے بوجھا-میں اب سسی کوجھی آ سانی ہے تاہش کرسکتی ہوں میں کسی کو ڈھونڈ نا حاہوں تو اسے با تال سے بھی ڈھونڈ ارے واد میں نے اس کی بات کا ٹ کر کہا۔ مجھے جھوڑوتم بناؤ کر تمبیارے چبرے پرآج و جمتم ہونے والی مستراہب کیوں چیلی ہوئی ہے کیا ہات ہے پر بتی اس نے شرارت سے بوجھا۔ بیس نے اس کی بات من کرا کیک پرسکون سانس کی اور کہا۔ سِوبالی آج سے تم بھے پریق میں الہوگی۔ عر کیول۔وہ چیرت سے بولیا۔ سیونگدیمی مسلمان بیوچنی بول ماورمیرانام آگله به آکنده تم مجیدای نام سه نکارنامیری بات من کراس کے چیرے کی رنگت بد لنے لکی اس کا چیرو غصہ ہے سرنے ہونے لگا ے بتی رہم کیسی یا تعمی کررہی ہولگا ہے تم ہوش میں نہیں ہوسو بانی خصہ ہے کا بہتے ہوئے یو لیا۔ پر بتی رہم کیسی یا تعمی کررہی ہولگا ہے تم ہوش میں نہیں ہوسو بانی خصہ ہے کا بہتے ہوئے یو لیا۔ سو ہائی میں ہوش میں ہوں میں اپنی مرضی ہے خوش ہے مسلمان ہوئی ہوں گئی نے بچھے مجبور نہیں کیا ہے نہ ہی مجھ پر سی نے دیاؤ ڈالا ہے میں اپنی مرضی کی مالک ہون ہر فیصلہ خود کر شکتی ہوں میں جلیدی ہے ہولی۔ میں مجھ پر تھیک ہے آج سے تبہارے اور میرے رائے جدا جدا جدا جاتی آج سے میری اور تبیاری دوئی فتم ہے تم ہ بجول جاؤ کر تمہاری کوئی سو ہائی دوست بھی تھی سو ہائی نے تھے ہے چینتے ہوئے کہا تو میں نے اسے جیران نظروں سے سو ہاتی میرے ماں باپ کی وفات کے بعدتم میرا واحد سہارا ہو میں نہیں جاہتی ہوں کرتمہاری اور میری دوی سم ہو۔ میں تو۔۔۔؟ بس بس \_ بس میں نے پچھنیں سننا اگرتم جھے ۔ ووتی رکھنا جا ہتی ہوتو تم اپنے مذہب پر والیس آ جاؤ اوراس از کے کوجھول جاؤ سو ہائی میری بات کاٹ کر بولی ۔ کیا۔۔ یتم کیسی یا تیں کر رہی ہوسو ہانی میں ایسا بھی نہیں کروں گی اگرتم میرے ساتھ دوئی نہیں رکھنا جا ہتی تو نھیک ہے اسلام کی خاطر میں تم جیسی ہزاروں دستوں کوچھوڑ علق ہوں تم جاسکتی ہو بیہاں سے میں نے عصہ سے کہا تو سوباتی خونخو ارتظروں ہے جھے کھورتی ہوئی وہاں سے غائب ہوئی مجھے کیا پیتے تھا کیہ وہ اب میری سب ہے ہوی وخمن بن گئی ہے میں روزانہ کی طرح تا ثیل کے ساتھ امام صاحب کے پاس چلی آئی ان نے پاس جا کر پچھے سیمااور پھر میں اور تا ثیل سمندر کے کنارے آھئے ہم وہاں ہی تصلی ریت پر بینے صلے میں نے اپنا سرتا ثیل کے تا تیل آج موسم کتا خوبصورت بنال میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جان جب تم میرے ساتھ ہوتی ہوتو مجھے ہرموسم اچھالگتاہے بتم میرے یاس نبیں ہوتی تو وقت بہت تک جون 2014 خوفناك ۋائجسٹ103 سياه بيوليه وقسط نمبرا

W

مضکل ہے گز رتا ہے۔ ایک ایک لحاصد یوں کے برابر گز رتا ہے دل پر ہروفت ادای می جھانی رہتی ہے جب تک حمین ندویلیموں دل کوچین نیس متاہے تا قبل نے میری طرف و کیلئے ہوئے کہا۔ میں نے تا تبل سے کند ھے تا قبل محصة ن كل بهت وركلة بالله الله به كهجيم وهيمون والا بموايها لبّه بي كرجيم كوني بهت براطوفان ہماری زندگی میں آئے والا ہوا بیا لگتاہے جیسے کوئی بہت بیزا طوفان ہماری زندگی میں آئے والا ہے دل بہت ہی برے برے خیال آتے ہی میں نے سجید گی ہے کہا۔ میری بات من کرنا ٹیل نے مجھے بیار بھری نظروں ہے دیکھیا جان تم جھے بہت زیادہ حیا بتی ہواس لیے تہارے دل میں بیاخیال آئے رہیج میں تم پریشان مت ہوا کرہ تا تیل میں کیا کروں میرخیال نجانے کیوں میرے ذہن میں آ جاتے ہیں کرکوئی ہمارادشن ہے جوہمیں جدا كرو كالمين بيتاني يد بون. میری بات من گرتا تیل نے کہا۔ آگا۔ یک اان ہی جا کراہ مصاحب سے بات کرتا ہوں کہ وہ ہما، انکار یز هادی اس کی بات من گرمیں شرماس گئی۔اور پھر دوسرے دن امام صاحب نے میر ااور تا قبل کا نکاح پڑھا دیا بهم دونوں ایک ہو گئے تا تیل اور میں بہت ہی خوش ہے۔ آ ؤ جان میں تمہیں ایک ایک فیک کے پہلے کر چلتا ہوں جہاں تمہارے اور میرے ملاو وکوئی تبیس ہوگا تا جیل نے ا پنا ہاتھ میری طرف پڑھاتے ہو گئے کہا۔ تو میں نے مسکراتے ہوئے دس کا ہاتھ تھام لیا اور ہم وجیرے وجیرے ے آگے برجنے لگے۔اب تا تیل کے لیے ملے۔ 🛮 وفتت كوبس تنبأر بيساتيك بتأنا حيبالكتاب تم ی ہے بات کرنام حکرانا اچھا آگئی ہے۔ تم ہارے آنسونیس بیارے تمہاری مسکراہت بیاری ہے تم سے بی روفصناتم کومنا نا احجما ککہنا ہے تمہاری خوشیاں مجھا ٹی جان ہے بیاری ہیں تمهار ے واسطے ہرم اٹھا تا اٹھا لگیا ہے۔ تهباراساتھ جوچھوٹے تو سائس رک جا نیں میری تمبياري يادون مين جي مرجاناا حيما لكتاب ارے واہتم بہت التھے ہوجال آئی تو یو میں نے وی کا ہاتھ آ ہت ہے ویا تے ہوئے کہا۔ آئی لو یونو تا تیل نے بیار بھرے کیجے میں کہا۔ ممیں ہیں ہم حسین استے کہ ہر کسی کے ول میں بس جا کمیں پرجس کے بیاتھ چل پڑتی از ندگی اس کے نام کرو ہے ہیں یں نے اس کی آنگھول میں دیکھتے ہوئے شعر کہا۔ میں نے اس کی آنگھول میں دیکھتے ہوئے شعر کہا۔ ارے داو۔ بچھے بینة تھا کہتم میرے ساتھ ساتھ رہتے رہتے شاعری سکھ جاؤگی تا ثیل نے شوخی ہے آبیا ا مجھا جھوڑ واس بات کو میں تھک چکی ہوں مجھ ہے اور نہیں جانا جاتا میں نے منہ بناتے ہوئے گہا۔ ا چھا میں تمہیں افعالیتنا ہوں اتنا کہدکرتا تیل نے جھے دونوں باز دؤں میں افعالیا میں نے اپنا یار داس کے خوفناك ۋائجست 104 ساه بيولد ـ قسط مُبر٣ 2014 03.

W

Ш

کند ھے بررکا ویا یتھوڑی ویر بعد ہم ایک الیم جگہ پہنچ سے جہاں کوئی بھی نہیں تنا وہ بہت نوبصورت جگہ تھی ہر طرف ہزرگ کی گھاس بچھی ہوئی تھی رنگ رنگ کے بچولوں اورخوشہوٹ اس جگہ کی خوبصور تی ہیں اضافہ کرد یا تھا مجھے یہ جگہ بہت ہی پہندا تی وہاں پرصرف ایک ہی مکان بنا ہوا تھا۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ایک دن میں اور تا تیل میز کھاس پر جیند کر ہاتی کر دہے تھے کہ میں نے کہا۔ جاتیل میں آج بہت خوش ہوں ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا و جہاں کی تمام خوشیاں میری جھولی میں بھردی گئی جوں آئی او یوسو مجے تا تیل میں نے کہااور ہے اختیاراس کے تکلے نگ ٹنی۔خوش سے میری آتکھوں میں آنسوآ سے آکلہ میری جان تمہاری آتکھوں میں آنسوۃ قبل نے تزیتے ہوئے کہا۔ میں میں میں بار میں اسال میں اسال میں میں تاہد ہے جو ہے کہا۔

پیقو خوشی کے آنسو ہیں پلیز ونہیں ہینے دوتم میرے ہو بیسوی کربھی جھے بہت خوشی ہوتی ہے جس نے اس سیستر میں سے میں پلیز ونہیں ہینے دوتم میرے ہو بیسوی کربھی جھے بہت خوشی ہوتی ہے جس نے اس

ے ہیں ہوں دارہ کی اس میں آنسونیوں کے سکتا ہوں تمہارے آنسومیرے دل پرتیزاب بن کر کرتے ہیں۔ آگیل نے اہمی اتنا بی کہا تھا۔ کہ دہاں سوہاتی نمودار ہو کی وہ بہت غصہ میں دکھائی دے ربی تھی غصے سے وہ کا نپ ربی تھی آج میں زندگی میں پہلی ہارا ہے استے خصہ میں دکھے ربی تھی اس کی غیر ہوئی حالت دکھے کر میں اور تا تیل و سے عمر

سو۔ یسو ہانی تم یباں میں نے جیران ہو کر کہا۔

وی اور میں کہ اور میں کیا اس اور کے سے شاوی کر کے تم اس کی خاطر مسلمان ہوٹی اور ہمیں چھوڑ و یا۔ تم نے اس سے شادی کر کے بچھے اپناوش بنالیا ہے جی تو اس اون جی تم باری دشمن بن گئی جس ون بیل نے تہارے میں ہوئی ہو جوڑ ووا اس سے شادی کر کے بچھے اپناوش بنالیا ہے جی تو اس وی تم باری دشمن بن گئی تھی جس و واپس آ جو او اور اسلام کو چھوڑ وو اسکن تم نے میری بات کو رو کر دیا آج جی تم تہبیں ایسی میزادوں کی کرتم ساری زندگی یا در کھوگی وہ خصہ جس بولے جاری تھی پر بن آج جی تم تہبیں بناؤں گی کہ دوست سے دشنی کیسے کی جاتی ہے اتنا کہ کر اس نے تا جیل پر حملہ کر دیا اس کے باتھ جی تم تو تو تی بر ان ایس کے جملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا اس کے باتھ جی تو تو تیل ہے الکل بھی تیار نہ تھا مو بانی نے ایک بی بی سے جی خور کا تیل کے سینے میں اتارو یا جی نے سو بانی کو بالوں سے پیز کر تا تیل ہے دور کیا سے بین ترب تک بہت و میر چو تھی تھی خون میں لت بت زندگی کی آخری سائنسیں لے دہا تھا۔

ایس سے باتھ جی تو تیجو تھی تھی تا تیل کے سینے میں اس نہ سے کیا ہوگیا ہے تم کھیے تھی تھی تا تیل ہے دور کیا سے بین اور کی سائنسیں لے دہا تھا۔

ہوں کے بہور میں اور کو منادوں کی یتمہارے بغیر جینے کا میں تسور بھی ٹیم کر سکتی ہوں میں نے روتے اگر تنہیں پڑی ہوگیا تو میں خود کو منادوں کی یتمہارے بغیر جینے کا میں تسور بھی ٹیم کر سکتی ہوں میں نے روتے ہوئے کہا۔ منہوں میں میں میں میں تنہیں جورہ کر نہیں ہاں ایسان میں تہ تنہ ایسان دارم میں میں زندوں تا میں کامیری بھت

منیں میری جان میں تمہیں چھوز کرمیں جار ہاہوں میں تو تمبارے ول میں ہمیشہ زندہ رہوں گا میری محبت تمبارے ول میں زندہ رہے گی میرے جانے کے بعدتم نے خودکوکو کی نقصان نہیں پہنچانا ہے تم میری خاطر زندہ رہوگی میری محبت کی خاطرتم نے جینا ہوگا تم مجھ سے دعدہ کر وکہ تم اپنے آپ کوکوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤ گی ۔ ملک تم روزان میری قبررویا جلاؤ گی وعدہ کروکہ میری جان وہ ہاتھ کو پکڑ کر بولا۔ تا تیل میں تمبارے بغیر نہیں جی سکتی ہوں میں نے روتے ہوئے کہا۔ پلیز جان ۔ و۔ وعد وکروناں وہ بہت مشکل سے بولا۔

خوفناك ۋائجست105

سياه جولد فسطفبرها

2014 3.

Ш

W

Ш

میں وعدہ کرتی ہوں کہ جبیباتم کہو گئے ہیں ویبا ہی کروں گی جب تک مجھ میں سائسیں چل رہی ہیں تنہاری w محبت کوزند در کھوں کی میں نے اس کے پاتھ کو چوہتے ہوئے کہا۔اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہوتی کئیں اور پھر وہ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چاہ گیا۔اس کا جسم ب W جان ہوگیاای کے جسم میں ایک سائس بھی ہاتی نہ رہی تھی اس کا ہے جان ہاتھ میں میرے ہاتھوں میں ہی تھااس کا چېره پرستون د کھانی د ے رہا تھا۔ تا ثیل میں نے جی شرکہا۔اوراس سے لیٹ گئی تم مجھے چھوڑ کرٹیس جائے ہو میں اسے لینی ہو کی روتی ہی چکی گئی۔ مجھے پچھے ہوش ندر ماجب ہوش آیا تو میں کمرے میں بھی اورامام صاحب میرے اس جینے ہوئے تھے وہ بھی ہے کھ پڑھ کر پھونک رے تھے۔ شکر ہے بئی تم کو ہوش آھیا۔امام صاحب نے میری طرف و سکھتے ہوئے کہا۔ بابایا تیل کہاں ہیں میں نے روتے ہوئے کہا۔ بینی مہیں رودن بعد ہوش آیا ہے میں نے بستی والول کے ساتھ ال کرتا تیل کو ڈنن کرویا ہے امام صاحب نے اینے آنسوؤں کوصاف کرتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے تا تیل کی قبر میں نے روتے ہوئے ہو چھا۔ ا مام صاحب نے باہر کی طرف اشارہ کیا میں بھاگئی ہوئی کسرے سے باہر آئی مجھے پچھ دوڑ<del>ہا ثی</del>ل کی قبر دکھائی وی میں جما تی ہوئی اس کی قبر پر جا کری اور رو نے ملی۔ جیٰ صبرے کا مراو۔ میکھ بنونے والا ہوتا ہے وہ ہوکر بی رہتا ہے جانے والے رونے ہے واپس نہیں آتے ان کی بادیں ان کی باتیں بی یا تی رہ جاتی ہیں اتھی بنی میرے ساتھ جلوسہیں تو یہ ہے نال کرتمہارے رونے ے تا جیل کوئنٹی تکلیف ہوتی تھی ووٹو تمہاری آ تکھوں میں آنسوو کھے کربڑپ انصابتھا چلو بنی امام صاحب میرے ہازوے پکڑ کر بچھے افعاتے ہوئے ہوئے نہیں بابامیں تا جبل کے پاس بی رہوں گی آپ ملے جائیں میں اپنا جا جبل کوا کیانہیں چھوڑ مکتی میں نے آ نسوصاف کرتے ہوئے کہا۔ تکرینی میں تہیں اکیلائیں چھوڑ سکتا امام صاحب نے میرے ماس مینجتے ہوئے کہا۔ باہا آپ میری فکرنہ کریں میں آپ ہے ملنے روزانہ آیا کروں گی آپ مجھے بتا نمیں کہ میری وخمن سو ہانی کہاں ہے میں نے اوھرادھرد مجھتے ہوئے کہا۔ ووائے انجام کوچنج چی ہامام نے بتایا تو میں نے کہا۔ بابا آپ نے اسے کیوں مارا وہ میری دھمن تھی اسے میں مارتی تو جھے زیادہ سکون ملتا۔ میری بات من کر بابا بنی اگر میں اے نہ مارتا تو وہ حمہیں بھی ماردیتی میں اگر وفت پر نہ پہنچتا تو شاید آج تم بھی اس دنیا میں نہ ہوئی امام صاحب اتنا کہدکر خاموش ہو گئے۔ ا حجابایا آب واپس جلے جاتیں میں روزان آپ ہے ملفہ یا کروں کی میں نے کہاتواہام جلے محے امام سے جانے کے بعد میں کئی تھنے تا تیل کی قبر کے یاس بیٹھی رہتی پھر میں اٹھی اور تا تیل کی قبر پرویا جلادیا مجھ پیتہ تھا کہ تا تیل میری آنکھوں میں آنسود کی کرنز پ انطقا تھا میں نے اپنے آنسوؤں کورو کئے کی بہت کوشش کی لیکن نہ خوفناك ۋائجسٹ106 ساه ہیولہ۔قبط نمبر۳ 2014 03.

Ш

آ کلہ میں تمبیاری محبت کوسلام کرتا ہوں مجھے تم ہے بہت ہیں ہمدردی ہے محبت انسان کو ہرد کھ جھیلنا سکھا دیتی ہے بیسرف میں نے من دکھا تھا لیکن آج اس کی زندومثال تمبیاری صورت میں دیکھی رہا ہوں میں نے سچے دل ہے کہا ہ میری بات من کرآ کلانے اپٹا مرتبر پر رکھ دیا اور کہا۔

ہم نے اندازمجت تو دیکھا ہے انداز و فائیں ۔۔ پنجر دکھنے کے باوجودہی کچھیجھی اڑائیں کرتے میں خاموثی ہے وہاں ہے انداز و فائیں ۔۔ پنجر دکھنے کے باوجودہی کچھیجھی اڑائیں کرتے ہیں آگیا میرا دیا تا آگا کی سنائی ہوئی واستان میں ہی الجھا ہوا تھا نجا نے کہ نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا میری آگھاتواں وقت کھی جب آگا نہ نے جھے آگر جگایا۔ میں انھا اور مند ہاتھ دھوک کرنا شتہ کرنے لگا آگا۔ باہر تا قیل کی قبر کے پاس چلی تی ۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں جانے کی تیاری کو بھی تھی ہیں ایک لڑکی دکھائی وو میں جانے کی تیاری کرنے لگا میں شیشے میں وکھے کر تا تھی میں گھر کے باک ہی جھے شیشے میں ایک لڑکی دکھائی وو میرے کو چھیا گئی تیں دے دیا جا اسکے کال بال میرے کو چھیا گئی تیں دے دیا جا اسکے کال بال جبرے کو چھیا گئی ہوئی ہوں اس کی سرخ آتھیں بھے دکھائی دے دری تھیں ۔ اس کو دکھے کر میں ورسا گیا میری سائنسیں اسکے گئیں ۔ اس کے بعد کیا ہوا میرس جانے کے لئے خوفناک ڈائجسٹ کا آئندہ شار دہرور پڑھیے

محترم قارئمن کرام ۔ پچھلے دنول کیدم میرے ابوکا انتقال ہوگیا ہے۔ ہیں بہت ہی صدمہ بیل رہی ہوں ۔ ہیں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے اسٹے شفیق اسٹے چاہئے والے بیارے والد کیدم ہمیں چھوز کر چلے جائمیں گئے۔ ان کی مغفرت کرتے ہوئے ان کو ہنت جائمیں گئے۔ ان کی مغفرت کرتے ہوئے ان کو ہنت الفردوی میں جگہے عطافر ہائے۔ اور ہم سب کوصروے کیونکہ ہماری آئیکھیں ان کی جدائی ہیں آئی بھی ہریں رہی ہیں ان کے خالی ہیڈ کو دیکھتے ہیں تو آئیکھیں ہر سے گئی ہیں۔ ہمارے ابو بہت ہی اچھے انسان ہتے بہت ہی بیار کرنے والے ہتے ایکین کیا یہ تھی کہوت ان کو ہم ہے جدا کردے گئی ہیں۔ ہماو میں دعا کیا کر ہیں۔ ہم کو انسان ہو ہی جائیں گئی ہیں۔ ہماو کے انسان کو ہم ہے جدا کردے گئی ہیں۔ ہماو کہ انسان کو ہم ہے جدا کردے گئی ہی جائیں گیا ہوں کے نام کی مغفرت کے لیے تصوصی دعا کیا کریں۔ ہم کو کہ ناز پڑھیں تو ان کی مغفرت کے لیے تصوصی دعا کیا کریں۔ ہم تو کہ نے دوا

-----

خوفناك ڈائجسٹ 107

ساوبيولد وقسط نمبرا

W

W

w

## ماييكال \_قسط\_٢

به به منظم وارث آن ف وال منظم ال به 2008-0335.7082008 \_

تیم نی به محال کناتو میرا نلام مورکر جمی گودهوک و ب ش تیجیے زنده نمیس مجبوزوں گی۔ اور پھراس نے واسال آتھ بنند نیا تواس کے ہاتھ میں ایک تو شول نہودار ہوا۔ جس کارخ سعد کی طرف تھا۔ شیابی اس ترشول کو ہاتھ میں لے کرا ہے تو لئے تی جیتہ وہ بھی بھی وہ ترشول سعد کی طرف احجال ملتی ہے ورات النيخ بن خوان جامعة سرمجيور كرشعتي تت شيولي كَ آكَ اينا يول كملنا بهواا ورائطي غُصه كو بروهينا بهؤا و بکیر سر سعد شمیت تم لز کیول کا دل دهم منا جول گیا۔ ان می شدید کھیرا ہٹ اور دهشت طاری ہوئی۔ " بیان غوف مصر تھے کا نے رہی تھی شیالی ہدروٹ نے ہناوقت ضائع کئے اثر و مصرفیسی بینڈکار ماری ورتز شوال بوری قوت سند سعد کی جانب آجیمالا سعد کونگا که اس کا اب وی ایند برو کیا ہے۔ اور اس كتمام اراه ب مواجو كلے ترشل يركاريوں كالما زواسعد كى جانب يورى قوت سے آيا تمررا سے بيل بی غائب ہو گیا۔ تمام لوکیوں کی ایک ساتھ بھیا تک جینیں تکفیل اورانہوں نے ور ک مارے آ تهمیس بندکرلین شیانی اینے وارگوخال جا تا ہوا و مکی*د کر حیر* ان رو کئی۔اورشد پیرخصہ میں آگئی۔ا سے جمجھ نہیں آر ہوتھا کہ ای میں اشرام میں اس کا فعالم جس کوائی نے اپنی هملق کے سانتے میں ڈ حال کرر کھا ہے و و بعلا ﷺ تبتاء و آرال کاوار ہا کام آر آلما ہے بیسوی مرفعہ سے اس کی میں تفخیر لکیس پھرا جا لک اس نے ایک بھر اور فلک ڈیکاف کی ماری جس سے کھنٹر پر کے مرد بوار کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے ول بھی و بل شینا در پیمراس نے اپنا خوقنا کے مند تھوا، اور پھرووسی داخرے کی گھاتا ہی ٹیمیا اتنا کھل گیا گہاس کے اندرسعدان وباتحه باآساني ذال سَنتا تغايه سعد كوشيالي كے ان تقدر بھيا تک دار کي ذراجعي اميد نايھي منه تو کستای و کچه کر ووجعی خوفز و و بیو کیا اور دوقدم چینے بیٹاا جا تک اس کے مشہرے آگ کی جنگاری می تهلي جورد ہے بن ہے ایک شعلہ بن تی ۔ اور ووشعلہ سعد کی جانب پڑھا ای ہے پہلے کہ سعد کا جسم اس آ کے نذرہ و جاتا۔ ایا تک شیانی کا ایک باز و کٹاک کے ساتھواس کے جسم سے پلیجد ہوہو گیا۔ ایک ماز و کے جسم ہے اللہ بیوٹ کے بعد دوسرایاز وہمی کنا ک کی آواز ہے اس کے جسم ہے الگ ہو گیا یالی کے منہ سے بھیا تک اور وہشت ناک چیخوں کا نے تتم ہوئے والاسلسلہ شروع ہو کیا۔ بھراس کے قدم ذکرگائے اور ووز مین پے رؤھرام ہے گری اور اسکی ٹیلے ایک ٹانگ ملیحد و ہوتی مجر دوسری ہوٹی پھر آخر میں سر وہوڑے الگ ہوکر فٹ بال کی طرح لڑھکٹا ہوا دور جا گرا۔ کئے ہوئے جسم کے تکنزوں میں بلچل کی پیدا ہوئی سعد کوا ہے نگا کہ جیسے وہ جسم دوبارہ جزئے ہی والا ہے تگر إيها نہ ہوا۔ اورنجائے کہاں ہے کیزے نکلے جوانا فانا جسم کے نکزوں کے لیٹ گئے یوں اس کی زندگی کا خابشہ ہو گیاای کے بعد ووئز کیوں کو لیے تیزی ہے کمرے ہے یا ہر نکل گیا۔ ایک منسنی خیز اورڈ روَائی کہائی۔

ے شادی کرنا ماید کا آن کا دریز نیے خواب تھا جو پورا ہو چکا تھا۔ اے ابھی بھی یقین نہیں ہور ہاتھا کہ وہ اپنی باشیعہ منزل ہے اس قدر زنز دیک ہے بلاشیاس شادی کے لیے اس نے کئی کرب اور کئی تکالیف سی تعیس اس کا

جوان 2014

. خوفناك دُ انجست 108

مايكال قسطنبرا



سب ہے ہزاد ٹمن معد تھا جے ووا ہے تینے میں کر کے سے اپنا ناہام بنا پکا تھا۔ مایہ کا کنویفین تھا کہ اس کی انتہا شکق سعد کو بھی ہمی نورانی شکتی واپس نہیں لانے وے گی سعد ہے مایہ کال نے ول کھول کر انتقام لیا تھا اسے آج کل اس نے اپنی ندام روح شیالی کے باتھوں لڑکیاں اغوارکوٹنے جیسے ذکیل کام پر لگا رکھا تھ باشیہ یہ ایک ذلیل اور گھٹیا کام تھا خبر ایک عام بندے کی واور بات ہے تمراکی شکتی شاکی دشمن کو قانوکر کے بول رسوا کرنے کا مزید ہی کہ اور تھا۔ اور ووا تی کل مزے میں تھا ایک طرف سعد کی بول رسوا کرنے کا مزود تھا۔ اور ووا تی کل مزے میں تھا ایک طرف بائیہ سے شادی اور دوسری طرف سعد کی بول ہے مزتی ووا کرنے کا ووا کہ بائیہ ہی تھے تھوئی گئی ہے۔ ان اور واسری طرف سعد کی بول ہے مزتی ووا کرتے کی اور بات کے کہ اور کام بائیہ کی اور کی طرف بائیہ کی جہنا : واقعا اپنے کار و بارا کیک شائدار کو تھی کھوئی گئی ہے۔ اور جمعو نے مال باپ مزیز وا قارب بھی بائیہ بھی جیسے تھوئی گئی ہے۔

بایہ کال کے غلام اس کے خاوموں یا دیگر عزیز وا قارب کی صورت میں بازیکو جھتے ہوئے تھے اور بازیہ بوری ظرے اب ان کی گرفت میں تھی اس معصومکونیں علم تعلیا کہ اس کے ساتھ کیا تھیل کھیٹا گیا ہے اور مزید کیا کچھ ہونے والاے وہ تو بس اپنی محبت کوحاصل کر کے بہت خوش تھی اور میرمجت ایک بہت بڑا دھو کہ تھی اس کے لیے مگر وہ اس ے پناانجان تھی مار کال اب بزی ہے صبری ہے اس وفت کا انتظار کرر ہاتھا جب اسے شکق والی مورتی حاصل ہوناتھی۔ وٹام جادوگر کی دو ہیب ٹاک شکتی والی موتی جس کاراز انجائے میں بانیے کومعلوم ہو گیا تھا۔اوروہ شیطانی شکتوں کی وجہ کا مرکز بنی تھی اور پھراہے مایہ کال بزی پھرتی اور جالاگ ہے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا نہ صرف پر کہ جال میں پینسالیا بلکہ اپنے ہورا سکے درمیان آئے والے ہرائیک کو مایہ کال نے بنی کا ناخ نجوا و یا تھا جس کی سب سے بڑی مثال سعد تھا آئی۔ تو رائی شکتی والا سعد جس نے ماید کال جیسے ساد عو کو کئی ہارموت کے مند میں دھکیا! تھا تیجہ ماہے کال ہر بار نیج نکا؛ بانیے کے ذریعے اس مورتی کاراز معلوم کرنے کا کوئی حاص ہے تہیں تھا یا خاص مااست نہیں تھی ونام جاد وکر کہ چیش تولی مجے مطابق باعیہ جس سے اپنی میرطنی سے شادی کرے کی وہی اس مورتی کی شکتی کا مالک ہوگا۔ اور بیرازاے مانیے شادی کے بعد سی بھی سے بتلاشتی ہے بال البیتہ خاص علامت بیہ ہوگی کہ اس سے سے چندون میلے اسے سینے میں ونام جادوگر ملے گاجو ہانیہ کے ذہن میں تکی ہو کی گر و کھول دے کا بعنی اپنے قول کے مطابق کہ جب تک تیری شادی تہیں ہوجاتی تو جائے ہوئے بھی بیدراز افشال تہیں کر سکے کی۔اورشادی کے پکھے سے بعد جھے ہیرے یہ یابندی بھی اٹھالی جائے کی اور پھر تو اپنے خاوند کو بلا جھجک ہے سب کچھے بتلا سکے بھی مانے کوا ہے بھی وہ سارا واقعہ یا داتھا مگرائ ہے جیج ہے انگیز طور برائ کا ذکرا ٹی مال ہے بھی ٹہیں کیا تفاشا پریه سب اس جاد وگر کی شکتی کا کمال تغداب چونکه شادی ہوگئی تھی اور مایٹیکال ہی ایس مور تی کا ما لک تنیا و نام جاد وکرے پیسب راز تو ہانیے کو ہتلائے تھے تکروہ جان ہو جھ کرخاص ہات بانیے کوئیس ہتلائی تھی اوروہ ہات ریکھی کے مورتی کی هلتی حاصل کرنے اورا ہے استعمال کرنے کے لیے باندگی بلی وینالازی ہے اور پیشا پیراس ہے میس بتایا ہوگا کہ لیں ایسانہ ہوکہ بانیاس ڈر کے مارے سی سے شاوی نہ کرے اور دوا کر شاوی ٹیمیں کرتی تو پھرمور کی کاراز بھی نسی کومعلوم نیس ہوگا۔اور پھروہ راز ہائیہ کے مرنے کے بعدای کے ساتھ قبریں ڈئن ہوجائےگا۔اس لیے ونام جاد وگراس خاص بات کو گول کر تمیابانیه کو بخی تنم تھا کہا ت مورتی کا رازاس کے دل میں دفن ہے اور و وصرف ماییکال کوی بتلائے کی بحرحال دونوں ہی خاموش نتھے ماییکال جانتا تھا کہ بانیہ سے اس سوال کا جوائے کریدنا ہے کار ہے اور بانیے کے ذہن میں ونام نے تالدنگار کھا تھا اس لیے جب تک وہ تالا بندتھا مجھود وشکتی بندتھی اورجیسے بی وہ تالا کھلا ادھر مایے کال نے مورثی حاصل کی اور پھرووسرے ہی کمنے بانبیرانی عدم روانہ ہوئی ایس لیے مایہ۔ کال اب بوی بےصبری ہے اس ملحے کا ویٹ کرر ہاتھا جب آے دوراز معلوم ہونا تھا۔ اور پھرا سے علی مہان بنیا

**بون 2014** 

w

Ш

خوفناك ذائجست 110

وبدكال قسطنبرة

تھا بیاں کی زندگی کا سب ہے بڑا سپٹا تھا اس کا روبیہ اور فرہن مہن ہائیہ ہے بالکل شوہر جیسا تھا اس طرح مسح سیورے تیار ہوکر گھرہے آفس کے لیے نکلٹا اور پھرشام کو واپس آنا بیا در بات تھی کہ وہ گھرہے آفس کی بجائے اپنی شیطانی کا موں کے لیے نکلٹا تھا ہو جا پاٹ بلی چڑھانا اور شکتی کے لیے پچھ بھی کرنا شامل تھا جو وہ روز کرتا تھا شادی کو پندروون ہیت بھکے تھے۔

خادر اوراس کی بیوی بلا شبدا کے اپنے کی طرح ہی ہتے ان کے ساتھ ساتھ دیگر رشتہ داروں اور دوستوں کا بھی بائیہ کے بال آنا جانا تھا ما یہ کا لئے بھتا تھا کہ ان لوگوں کے آنے ہا سے کہ بھیلائے ہوئے جال یا بھر میں یا ان لوگوں میں ہے کوئی اس کا بھانڈ و پھوڑ سکتا تھا اوراس کے لیے نقصان دو تا بت بوسکتا ہے اس لیے دہ اب اس آنر کی فکر کا بی کر یا گرم کرنا جا بتا تھا خاوراوراس کی بیوی کو ٹیکانے کے بعد پیسلسلہ بھی بند ہوجانا تھا بھر دہ اس کے بعد بیاسلہ بھی بند ہوجانا تھا بھر دہ اس کے بعد بیاسلہ بھی بند ہوجانا تھا بھر دہ اس کہ بھی انسان کا آنا جانا نہ ہوئے جانا جا بتا تھا اس وقت تک جب تک اے دوراز معلوم نہ ہوجاتا اور دوبانہ کی بلی نہ چڑ ھادیتا تھا اے کی بھی لیے اس معموم ہانے پر ترس نہیں آیا تھا نہ ہی انسان کا آنا جا بیا تھا ان سے بھی جا ہے تھی ہی جو بھی کرنا پڑے اور جب اس نے اپنی اکلوتی بٹی کوئیس معاف کیا اپنی اول وکواس نے شیطان کے لیے قربان کردیا تو بھی کرنا پڑے اور جب اس نے اپنی اکلوتی بٹی کوئیس معاف کیا اپنی اول وکواس نے شیطان کے لیے قربان کردیا تو پھر بانہ یاد یکر وقعاسدا ہے۔

Ш

W

W

W

شادی کے پندرودن ہانیہ کے کیسے گزرے اسے پچھ پیتا نہ جیا شادی کے لیے آئے ہوئے مہمان ان سے سے شادی کے لیے آئے ہوئے مہمان ان سے سمپ شپ بلدگلہ باتیں اورڈ حیر ساری شاپنگ وہ اسنے دنوں اپنی معمولات میں بزی رہی کل سے سارے مہمان گھر کو جانچکے بنتے اور جو ہاتی رہتے تنے وہ بھی آج جلے محت تنے اب صرف استے بزے گھر میں ماندیکی اس کا شوہر تھا اور حو بلی سے جارمازم جن ایک مالی اور چوکیدارتھا کام کرنے والی ماس اور اس کی جنی عمران تھیج سوہرے

آقس جا! جا تا بزوشام ووا پئر آتا تفاد و دن مجرا لیلی رئینگھی اور مختلف کا موں میں خود کومسر دف رهتی مورت کا خود کو معبر دف را تھنے کے لیے تھریلو کام بی ہوتے ہیں جن میں ووسار اون تلی رہتی ہے تغر مانیہ کے تھے میں وہ خاد ما میں تھیں جو یہ بنارے کام سنہالتی تھیں ووجب بھی کوئی کام کرنے جاتی ماسی ذکیےا ہے گئی ہے ، و کام کرنے ے منع کرویتی و وزراس بھی زورویتی تواہے ذکہا کمٹر ڈا نٹ ویتی اوراس کا بمیشہ ہے یقول اسے ہینے کوملتا دیکیا سم اوھر بھی کا مسکرے کے لیے آئی جیں اور جم کو ای کام کے لیے گؤ اور کی جاتی ہے۔ اگریہ کا مہم کرو کی تو چھر جم ادهرتیا نرین کانید اتمان و موب به دور بهود و بریارامراز کرتی تو پیرمای است ژانند و یق ایس بیرالگیا تعا تكبره وحب بوجاتی فرامیدان ہے۔ یہ شب بھی لگالتی تھی تعراس کی بٹی نمروی فی اکز بھی اور کم آوکسی است بانیے نے جمعی جمی و <u>بولتے خمی</u>ں ہنا تھا ہر مسائل نے ٹمر و کو قصہ میں اور کام میں بزگی و یکھیاو واکرا ہے ہی کام سے باہ ٹی ق ہ و آگراس کے یا ان آعزی ہومیانی اور پیشا بوچھٹی کہ کیون بلایا ہے یا کیا کام ہے بس مہنبد نہ جنبد کل محمد کے مصداق سلسلہ ہوتا ہاہیہ اسے کا م بولتی تو وہ ہوں مال جمی نہ کرنی ادرای طرح والیس مز جانی ہانیہ اس کے مزائ اوراس کی اس عادیت ہے تیے ان محی اے جیراتی ہوئی کے دوسارا ساراون بنا چھے یو بے رہتی ہے اور پھر شام کو مر وات کوارٹر بیال موجون کے مضرورات ووجے کرتی ہے ہیں۔ اس نے اس بارے میں فرکیدے ہوتے اوا اس نے جواب دیا کہ دوخور بھی آئی آئی ایسا وات ہے جیران ہے دوشرو ہے تک ہے ایس ہے جب مرضی ہوئی ہے دوہ ہتھ بول دی ہے درنہ بفتہ ہفتہ بختر ہے ہی گیاد دیتی ہے بحرصال وہ دان بھی الیے بی گذر کیااورراہ ہوئی راہے ش اس کا زائم کوئی احمیاً مزرج قیا کیونگی دانشد کوفران آرجان قیاا در دواس سے کے شیبے کرتی اور سارے دان سکا ہے: المهالك معمولات به الكه الكيه منين من تواكل في تغييرا عمران كوبتلا في تفي دواسة خود كومنه وف ريك و

و به کی دهوپ میں لپنامیرا سادم کیے۔۔۔۔ بہر کیاں کی جورن پینی گیادوگا۔ ووسوری تھی جب اس کے اول میں تر ان کی آوموسیا گیادی قیاس نے سمسا کر ہے تھی تھولیس کی ہوئی تھی اور دوشن پردوں سے چھن چھن کوآری گی۔

انھ مباہتے سرکار۔ منع ہوگئی ہے۔ مندوحوکر ناشن کیجئے ۔ نظارا دور ماہیں۔ وہ مکٹنے کے ہفتے کھٹرائے ہوا ہناتے ہوئے بولا۔ اس نے میک آنھو کھول کر وال کلاک کی طرف و یکھا آن کھٹن تھے تھے چھران نے عمران ق طرف و یکھا جواسپے ہال بنانے کے بعدو میں کھڑا اسے بیارہ سے مسکرا کرد کچھر باتھیں۔

منتخ ہوئی ہے وہ ہاتھ کر ہاز و پھیلاتے ہوئے بولی۔

ہاں جی تنبع اُوئی ہے اور جناب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آنچھ ننا تھے جیں۔ انورا تھے ہے تو سارے مرش میں تھے جو بردی میں سے میں تر میں تھو سے

2014

W

Ш

خوفناك ڈائجسٹ 112

ماركال تسطفه و

کر ہے رہے گی وہ چند منٹ تک اس سے سراہے پر نظر دوڑ اتی ربی سولہ سالہ پہلی دیلی تی خوش شکل نمر دا ہے۔ سے اپنے اندرا کیے کمیروسمندر سینے ہوئے نظر آئی اس کی خاموثی اور کام سے کام رکھنا اس کی شخصیت میں ایک رعب ساپیدا سرتا قفاوہ باللن ہوتے ہوئے بھی اس ہے بات کرنے ہے جھکے رہی تھی ۔ نمرہ بات سنو۔ ہانیا نے اس ہے کہاتواں نے چو لیے پر سینلی رکھاکرایں کی طرف ویکھا تکرمنہ سے پچھ بھی نہ ہو لی ۔اس کے چبرے پرا کیک گبری متا ات کی تھی معصومیت میں چھلک ربی تھی و واس کا تھبری نظروں سے جا کڑو لیتی رہی۔ااورنمرہ اے خالی خالی نظروں ہے دیکھتی رہی ۔ کیا تمہارے مندمین زبان نہیں ہے۔ یا گونگی ہوتم ہانیے نے طنز کیا۔اور بغوراس کا چبرہ و کیھنے تھی جیسے کہ وہ اس کے چبرے کے تاثرات پڑھاری ہونمرہ نے بناکسی کافٹر کے اے دیکھا تکروہ پڑھیجی نہ بولی ہائے کو فاسڈو کافی آیا تکروہ جیب اس سے معسوم خیرے پر چھائی معسومیت دیکھی تو اس کا غصدد ورہو تھیا۔ و پھل کرائی کے یاس آئی اور دنوں ہاتھوں ہے اس کے دونوں شانوں کو پکڑ کر اس کا رہے اپنی جانب کیا اور پیارے ہوئی ویکھونمرہ م میری ملاز مەنبىل بلكەمىرى بهن مواگر مېرى كوئى مېن موتى تو دەتم جينى بوتى مين تم كواچى مېن ماتى يول كيونكها ئ ہجرے کھر میں تم دونوں کے ملاوہ اورکون ہوتا ہے تم ہی تو ہوتی ہواگر تم لوگ ہی مجھ سے یا تین نہ کرونو پھر میں نے ساراون مس سے باتنی کرنی ہیں خالی و یواروں کو بی تو تنکتے رہنا ہے ہاں تم لوگ بی تو میرا آسرا ہوائی کھر میں اس لیے یہ جوتم ہر وقت جیپ کاروز ور کھے گھوتی ہوا ۔ اب تو زہمی دواور میرے ساتھ یا ٹیس کروتا کہ تهها را اورمير التاثم بهتي المجيا گز رجائية اورتم ميري دوست بهي بن جاؤ بياري بيار کيون نمروکيا تم ميري دوست تهها را اورمير التاثم بهتي المجيا گز رجائية اورتم ميري دوست بهي بن جاؤ بياري بيار کيون نمروکيا تم ميري دوست ہوگی ناں اس نے انگلی سے نمر و کی تھوڑی کو اوپر کیا۔ نمرو نے خال سر بلادیا اور بلکا سامسکرائی جمعہ سے یا تھی بھی کر و کی تا<u>ں۔ اس نے دو بارہ سر بلایا اچھا تو پھرا و جھے سے محلے</u> ماہ بانیے نے بائیس پھیلا کیں تو نیمرہ تیزی ہے اس ے گارگ تن چراچا تک نہ جانے کیا ہوا وو بزی تیزی ہے جانبے ہے الگ ہوئی اور تقریبا بھا تی ہوئی چن سے اقلی بانیے نے اے کھوم کر چھیے ہے روکنا چاہاواس نے دیکھا کہ دروازے پراس کی ماں کھڑی تھی جس سے چرے پر غصہ کے جیسے تاثرات تھے ای نے فورا مانیہ ہے کہا۔ ہانے نی لینمرہ بچی ہے آ ہے اسے تسی بھی اس کا م سے لیے مجبور نے کرین جوہ و کرنا نہ جا بتی ہوا ور ہاں آئندہ ات محلے نداگائے گا آپ میں اور ہم میں کافی فرق ہے جتنی بھی گھرسے کا م کان ہیں ہم کرنے کوحاضر بین مگران چیزوں ہے ہے کرہم آپ کی کوئی ہات نہیں مانیں سے اس نے اتنا کہااور قال وی اور ہانیے جیرا تھی سے اس کا مند و یعنی روگنی بھرا کے بعد سارادن اس نے نمر دکوئیں ویکھا شایدودایے کوارٹر میں تھی وہ کیوں باہر نبیں آئی اوراس نے نمر و ہے دوئی کر کے ایسا کیا غلط کیا ہے بات ووسا راون سوچتی روٹنی مگرووکسی نتیجہ پر نہ جاسکی جانے کیا برانگا تھا نمروكي مال كوجواس ف اتناري المكيث كيا اور بخت نا پيند كيا حالانك بطور مالكن اس كال في ملاز مد = دوستانه انداز یقیبیًا شمر داوراسکی مال کے لیے حیرانگی اورخوشی کا یا عث ہونا جا ہے تھالیکن انہوں نے الٹااس کو نا پہند کیا ہے یا ت بانے کو بہضم نہیں ہور ہی تھی بحرِ حال اس نے اس واقعہ کے بعد نمیر وگی ماں سے موڈ نہیں بنایا اور ادھرادھر کی ہاتو ل بانے کو بہضم نہیں ہور ہی تھی بحرِ حال اس نے اس واقعہ کے بعد نمیر وگی ماں سے موڈ نہیں بنایا اور ادھرادھر کی ہاتو ل میں مشغول رہی اور جیرت انگیز طور پرنمرہ کی ماں نے بھی اے کئی بھی کیجاس چیز کا حساس نہ ہونے ویا کہ ایسا بھی کچھ ہوا ہے یااس سے ایسا کرنے کا کوئی مقصد تھا۔ شام کوغمران جلدی آھے چینج کر سے انہوں نے کھانا کھایا اسکے اور پھر کمرے میں سوئے آھئے عمران جیسے بی بستر پر دراز ہوا بائیہ تیزی سے اس سے بولی عمران مجھے آج ایک بات بتائے مگر وعدہ کریں کہ بالکل کی جون 2014 خوفناك ذائجست 113 ماريكال قسط<sup>ن</sup>بر1

Ш

w

Ш

مِنَا مَمِن مِنْ عِلَيْ جِيابِ جِيسِ بَعِي بو\_

اچھا۔ ایکی بات ہے تو ٹھیک ہے وعدہ کرتا ہوں کہ بچ بولوں گا بتاؤ کیا بات ہے اس نے چیرہ اٹھا کرعمران کودیکھنا درخوا ہیرہ سے نیج میں بولی،

کیا مجھ سے پہلے بھی تم نے کسی سے بیار کیا ہے ۔وہ اس کے اس سوال پر جیران رہ گیا اور بھنویں سکیز کر بولا ہانیے بیر کیسا سوال ہوا بھلا۔

منجیں نال جیسا بھی موال ہے جمجھے بٹاؤ۔ وہ بچوں جیسی مند کرتے ہوئے یولی۔ میں نے جانا ہے بس اور جمھے بتائے میں ذرابھی مائٹڈ نہیں کروں کی کیونک وہ آپ کا ماضی تقاجو گزر گیااور ویسے بھی وہ کون ساور شت ہے جس کو جوانیس کی بیار تو انسان کو ہوئی جاتا ہے بندہ کوئی ہوچھے کے تونیس کرتائیس۔ بس آپ بتا تمیں کہ ہوا کیا کیا ہوا کون تھی وہ وغیر و۔

او ہولگتاہے کہ آئے تم یو چھرکے بی جھوڑ وگی لوبتا تا ہوں اور یکے جاتا تا ہوں وہ ہار ہائے ہوئے ہوئے ہاں تجے۔ و داس کی طرف یوری طرح متوجہ ہوگئی۔

بین اس وفت اکیس سال کا تھا یعنی آئی ہے کوئی آئی ہمال میلے میری فون پرایک از کی ہے دوئی ہوئی تھی اور درد کے ایک شہر جی درجے والی تھی ہوا دراصل میہ تھا کہ جی ہوئی جی کھانا کھار ہاتھا اسکیے وجس نیبل پر جی جا بیٹے ایک شہر کھا تھا اور شیخ جی ایک خور ان ان ایک فون نمبر لکھا تھا اور شیخ جی خاس کا غذیز اتھا جس پرایک فون نمبر لکھا تھا اور شیخ اس فون کے مالک کا نام تھا مطلب کے وو نمبر ایک از کی کا تھا اور اسکا نام رابعہ تھا اس نمبر کوشائع کر ویتا ہا ہے کہ حال پہلے تو جس نے سوچا کہ اس نمبر کوشائع کر ویتا ہا ہے کہ حال پہلے تو جس نے سوچا کہ اس نمبر کوشائع کر ویتا ہا ہے کہ خوال آئے کہ اس بات کا آخر کیا چکر ہے اور اس کا تمبر یوں خوال جس اور اس کا تعرب ہوں خوال جس اور اس کا تعرب کی اور دیگر چیزیں پھر خوال جس اور اس طرح کی حرکت اس کو یا پھر اس کے گھر والوں کو مبتی بھی پر سکتی ہے بدنا می اور دیگر چیزیں پھر خوال جس نے سوچا کہ خوال جا ہو بیا اس ویا بیا ہو یا اسے وینا ہوایا بیکر جال جس نے سوچا کہ خوال تا کہ ہو بیا ایک کا خدی تھا ذکر کوئرے جس فوال دیا ہے کہ مال جس نے سوچا کہ خوال تا چاہد بیا تا چاہد جس خوال ہی نے خوال جس نے خوالے کہ مال جس نے سوچا کہ سے جھانا چاہد جس خوال دیا ہے کہ مال جس نے سوچا کہ اس بی خوال ہی کے خوال میں خوال کی کہ تا ہو بیا اس ویا بیا ہو یا اسے دینا ہوا ہا ہو یا ہے جبر میں نے نمبر نوٹ کر لیا اور بیا تی کا گاند تھا ذکر کوئرے جس فوال دیا ہے۔

سیکن پہنچی تو ہوسکتاہے کہ اس رابعہ نے تمہیں ہی دینے سے لیے ادھر دکھا ہوؤہ اس لیے کہ اے پیٹے ہو کہ تم ادھ آئے والے ہولہذا ادھرلکھ کر ڈال دیا ہو ہانیہ نے سوال کیا تو وہ سکراد ہا۔

خوفناك دُائجُسٺ 114

W

ہومیں نے اے وو بارہ کو لی تیج نہ کیاوی منٹ بعد مجر جواب آیا گیآ پاکون میں قبل آپ کوئیں جاتی میں نے کھا کہ میں بھی آپ کوئیں جانتا ہوں لیکن مجھے آپ کا نمبراس طرح ہے ہوئل سے ملاتو میں نے بیسو بیج کرنو ٹ کیا کہ آپ کو سمجھاؤں کہ میں طریقتہ ٹھیک مہیں ہے بدنا می ہوعتی ہے آپ کی تواس نے کہا کہ ایسانہیں ہوسکتا آپ حجوث بول رہے ہیں میراتمبر کسی دوست ہے حاصل کیا ہے اور مجھے پنانے کے لیے مجھوٹ بول رہے ہیں آپ میں اس کے اس جواب پر بیزاغصه آیا بیس نے کیاسوی کرفون کیااورد و کیاسوی کر مجھ پرالزام لگار بی تھی جرحال میں نے اے نکا ساجوا کے ویا کہ میرے بنانے کے لیے میرے اردگرد کا فی لڑکیاں میں جن کواگر میں جا ہوں تو پٹاسکتا ہوں کیکن میں اس نائپ کا ہندہ نہیں ہوں میں نے آپ کو اس مقصد کے لیے فون نہیں کیا تھا اگر آپ کو اییا لگتا ہے تو سوری ۔ دوبارہ سیج خبیں کروں گا۔ بائے ۔ میں نے اے لکھ کرسینڈ کردیا۔ اور دومنٹ بعدائ کا میج آ یا جس نے اس نے بھے ہے سوری کیا اور میرانام اور شہر کا نام یو جھاتو میں نے بتلا دیااس نے اپنانام رابعہ بتلایل اورشبر کا نام اس نے بنایا مجراس نے یو جھا۔

میں نے کہا۔ کی ایس می فاعل ائیر میں ہوں۔

ای طرح اس ہے تھے شب ہوئی رہی اس نے کہا۔

میں بی اے کرری ہومیرے دو بھائی ہیں اور جار بہنیں ہیں جن میں دوسب سے بڑی ہے اور وہ اس کے ماں یا پ جا چو بھو پھیاں داوا داوی سب ملرا لیک بڑے ہے گھر میں رہے ہیں۔

بخرجاً لَيْ مِن فِي است ابنا بائيو فرينا بتلاديا۔ پھرادے كہدكر رابط منقطع تحرد يا۔ ا<u>كلے دن رابطہ نہ ہو</u> سكا۔ تخ ہوچھوتو میں بھول گیا تھا ا<u>گلے</u> ون وہ پہرکوا**س کا بجھے سلام کا سیج** آیا تو میں نے نمبر دیکھا ووکوئی نیا نمبرتھا میں نے

میں زند کی میں صرف ایک باری لاجواب ہوا تھا فراز۔ جنب اس نے جھے یو چھا کہ کون ہوتم میں اس جواب پر سنخ یا ہو گیا کہ ایک تو منتیج مجمی کرتا ہے اور الٹا قوالیاں بھی کرتا ہے بحرحال میں نے اس دن پھرد وبارہ کوئی فون یا پیغام نے بھیجا۔ اگلے دن پھرای تمبرے دوبارہ سمام کا سیج آیااور میں نے ای طرح پو جھا کے کون تو پھروہی شعر میں سمجھا کہ کوئی میرادوست ہے جو مجھے نواونٹو اونٹک کرریا ہے بحرحال میں ہے جوا ب نیادیا شام کوائ تمبرے دوبارہ سے آیا تو میں نے نون کروپائٹر آگے ہاں نے بیزی کردیا۔ پھراس نے اپناتعارف کر دایا وہ رابعہ بھی اس سے پھر تفصیلی ہات ہوئے گئی اس نے مجھ سے میری زندگی سے متعلق ہر ہات یوچھی اوسر میں نے بھی ای طرح اس ہے یا تمیں ہوئے آلیس اور دوئی کب بیار میں برلی بچھے علم نے ہوا۔ میں نے اپنا پیار اس ہے بالکل نہ چھیایا اوراس ہے اظہار کر دیا۔جس کا اس نے شبت جواب دیا میں اس سے جمیشہ جوبھی کہتا تھا ہے کہتا تھا گر اس کو جنوب لگتا تھا اور میں اس کی تمام باتیں کے سمجھنا تھا کیونکہ میرے دل میں کوئی کھوٹ نہ تھا۔لیکن اس نے بیج نہ جانا میں اس کے ساتھ سیرلیں ٹھا کیکن وو کھٹی ٹائم یاس کرر ہی تھی جب مجھے اس سے بیار ہو گیا تباس نے مجھے بتلایا کہ وہ مجھ ہے پہلے بھی اس طرح فون پرکسی اور سے بھی بیار کرتی تھی اس کی ایس بات کا بیں نے براندمنایا کیونکہ میں جانتا تھا کہ جولز کی جھے ہاں طرح یا تیں کرتی ہے دوکسی اور ہے بھی کرعتی ہے ناں مجھے دو کائی اچھی لنتی تھی اور شروع میں اس نے مجھ سے جس تمبر سے رابط کیا تھا دواں کی خالہ کا حادہ جب

2014

W

W

W

خونناك ۋائجسٹ 115

ماريكال تسطنبرا

بھی جھوے تارانس ہوتی یا کیجھون ہاتیں نہ کرئے کو بہتی تو میں فورااس کو جسم کی وے دیتا کہ اسکراس نے رابط نہ کیا تو بیں اس کی خالہ کا جینا حرام کروینا ہے اور کئی بار میں نے اس کی خالہ کونون کیا بھی تھا جس کے جواب میں بجھے تھوڑے ہے بھولوں کے بار بھی کے تھے وجہ یہ تھی کہ اس دوران میں نے رابطہ میں کیا تھا اس کیے میں پر بیٹان ہوجا تا تھااوراس کولائن پرلانے کا بیا تھا طریقہ تھا کیونکہ اوھراس کی غالہ کونون کیاادھراس کا ٹیبرآ ن ہوااوراس نے رابطہ کردیا بحرحال وہ مجھے بخت منع حمرتی کیاں نمبر پرفون نبیں کرنا خالہ یا راض ہوں گی ۔ وہ تکرمیرا جواب میں تھا کہ میں نے ادھرفون کردیتا ہے بحرحال میں خمل طور پراس کی محبت میں تم ہو چکا تھا میں نے اے جہیں دیکھاتھا تکراس کی ہاتوں ہے جس نے اس کا چبرہ اوراس کا سرایا اپنے ذہمین میں بنالیا تھا اس نے جھے اپنے بارے میں جیسے بتلایا تھامطلب اپنا حلیہ وغیرو میں نے اس کی تشہیبہ کیا اکل سونا نشی - ہنا جیسی بنائی تھی دہی حیال ؤ حال وہی انداز حلیہ وغیر وون کزرتے رہے اور میرے دل میں اس کے لیے پیار بڑھتار ہاا ورمیں اے ملئے اوراس کوا بنابنانے کے بینے ویکھنے لگا ہاس والےشہر میں ابو کے ایک جائے والے رہتے تھے فیضان نام تھا ان کا میری ان سے ہزی یاری بھی میں اپنی ہر بات ان ہے تیئر کرتا تھا سومیں ہے ان کو بیہ ہے بھی ہلا یا اور درخواست کی کہ وواس کا کوئی حل نکالیں اور کئی بھی طرح ان سے گھر کوئریس کر سے رشتہ بھیجیں میں نے کئی باررا جہ ہے س کے دالد کا نام یو حجیاً جو بچھے یاد تھا اور ذات بھی یاد تھی اس لیے مجھے یقین تھا کہ میں اس طریقے ہے اس تک پہنچ جاؤں گاا ہے شہر میں واقع اپنے گھر کے بارے میں اس نے مجھے تفصیل ہے تبیں بتلایا تھا فیضان نے مجھ سے کہا نسی طرح تم اس کا پیع<sup>و</sup> معلوم کرو کیپونکہ جواس نے اپنے ابو کا نام بتلایا ہے اس نام سے کئی افراد ہوں گے تو میں نے مختلف بہائے ہے اس کا صدودا رابعہ یوجیا تھروویات کوں کرنٹی اوراس کی دجہ یو پھی تو میں ئے اسے ہب کہ میں اس کھر راشتہ بھیجنا جا ہتا ہوں تو وہ حبر اُن ہوگئی اور جھے تی ہے منع کردیا کہ ایسائنیں ہوسکتا۔ میں نے وجہ یوچھی تو اس نے روائق ساجوا ہے دیا کہا س کا گھراس ورے میں کائی سخت ہے اس کے گھروا کے غیر افراد میں رشتہ میں کرتے اگر خاندان میں کڑ کا نہ ہوتو پھرلڑ کی کوساری زندگی کنواری گزار ناپڑتی ہے اور اس کی دو پھو بھو تھی اس طرت سے اس رسم کی جینے جڑھ چی ہیں میں نے اسے کا فی سمجھایا کہ ہوسکتا ہے کہاں کے گھر والے مان جائیں میں سوطریقے استعمال کروں گاان کے شہر کے تسی وؤیرے کو بیج میں لے آئیں سے تمہارے والدکو ہر لحاظ ہے مجبور کرویں سے محکمروہ نہ مانی میں نے بہت کوشش کی کہ سنکاحل ہوجائے یاوہ مان جائے مگر وہ نہ مانی کیکن اس کا لیک فائد و بیربوا کیا ہے میری محبت کا یقین ہو گیا اس نے مجھے قود بتلا یا کہاس بات سے پہلے و دوو میری محبت کو کھن نائم یاس جھتی تھی کیکن اب اسے یقین ہو گیا کہ تیری محبت واقعی تھی ہے تو میں نے اپنے اتفا کہ کہ بندوا کر خود جھونا اور فریبی ہوتو وہ دوسروں کو بھی اینے جیسا ہی تجھتا ہے بحرصال میں نے فیضان کو جھی منع کرویا لیکن وہ چونکہاس کے شہر کے ایک بزے زمیندارے تعلق بنا چکے تھے اس لیے انہوں نے میرے کام ہے ہاتھ افغالیے مَر اس زمیندارجس کا نام قاسم تھاا بینے روابط برقر ارر کھے

پھر پھر کیا ہوا۔۔ بانیے نے بخس سے پوچھا۔

پر سرکیا ہونا تھا میں نے جب و یکھا کہ وہ مجھ ہے سیر لیس نہیں ہے اوراس کومیری ہر بات ہی جھوٹ گئی ہے تو بہتر ہے کہ اس سے تعلق ہی ختم کرویں سومیں نے اپنا دو نمبر ہی بند کردیا۔ ایسا کرتے ہوئے میراول کائی دکھا ۔ بچھے بہت دکھ ہوا کئی باردل نے جا ہا کہ رابطہ شروع کروں گرمیں نے دل پر قابور کھا اور رابط نہ کیا اس کے لیے میرے دل میں چھائی محبت وہمی ہی رہی میں اس کے بنا تزیتا رہا اور آخر کاروقت سب سے بزا مرہم ہے سو

جون 2014

W

W

W

خوفناك ذائجست 116

ماييكال تسطفبرة

اس شادی کے اور اگروہ ہے واقعی بیار کرتی ہوتی یا اس کی نمیت کئی ہوتی تو ووانازی ایسا کرتی گر چونگہ وہ تائم اس شادی کے اور اگروہ ہے واقعی بیار کرتا تھا اور نہ ہی ایسا کیا اور ویسے بھی اگر انسان نہیت کر لے تو وہ کیا ہے کیا اس محمد اس لیے اس نے نہ تو ایسا کرتا تھا اور نہ ہی ایسا کیا اور نیا داری نبھا تا ہوتی ہے اور اگر انہی دنیا داروں کے تحروا کر رشتہ جاتا تو اس کے ابو مجبور ہو تھے تھے یا کوئی راستہ نکل سکتا تھا۔ نگر بات وہ جاتی جاتی ہے کہ وہ سیریس

ہو کی تو ایسامکن ہوسکتا تھا۔

برن البید الله البیاری بات ورست ہے فیضان نے اس قائم سے استے تعلق پیدا کر لیے تھے کہ وہ ضرور راستہ الکا سے اللہ تھی کر رابعہ نے بینا اور جب رابعہ ہی جھے ہے کہ اور جب رابعہ ہی جھے ہے کہ اور جب رابعہ ہی جھے ہیں ہے ہے کہ وہا عمران نے دکھے ہے کہ بااور چند بل کے لیے اس رابعہ میں تحویما کیران ہے اس کی نظر دال کا ک پرزی جورات کے بارو بحاری تھی آوا ہی نے فورا بائیہ کونو نے کا کیاا ور لائٹ آف کر کے ہونے لگا نظر دال کا ک پرزی جورات کے بارو بحاری تھی آوا ہی نے فورا بائیہ کونو نے کا کیاا ور لائٹ آف کر کے ہونے لگا تھر بائی کا کیا بوری اس کی اس موج تھی اس کی گیلن شاید وہ اس دقت خود فوش جو بھی کہ اس نے شادی نہ کی لیکن شاید وہ اس دقت خود فوش جو بھی کہ اس نے شادی نہ کی اس موج تھی اس کی آئیا انہی ہو تھی کونی سے اس کی آئیا انہی کہ سے الحقار باقطان کے لیے الحقار باقطان کے لیے اس کی آئیا اور وہ سے کھیں کو لیس اور فریش ہو رہ نہ تھی کی بات کی اس کے اس کی آئیا اور وہ سے کھیں کہ وہیں اور فریش ہو رہ نہ تھی کے اس کے گھر آٹا تھا اور وہ ماں اور اپنو کے لیے ان کی بیند کے گھانے بھی بنا نے والی ہے تو وہ جندی سے ناشدہ تم کر کے مران کو الدین اس کی اس کے دالدین اس کی اس کے دالدین اس کے دار کے مران کو الدین اس کے داری کے داری کے داری ہو کہ کی ہو ہو کہ کی ساتھ میں اس کے دالدین اس کے داری ہو کی داری کے باری ہو گھر کے داری کے کھانے بنا کرتی تھی ساتھ میں اس کے دوری وہ کی تھان کیا جو کہ اس کی مرب بھی کی اس اس کی جو کہ کی تو اس نے نام دوہ کون خار ب بے کہ اس اس کے دری کیا تھان کی جو بیت کی تھوری وہ وہ کرا ہوئی کو گھر کی جو کہ برا ہو بھر کی کو گھر کی کو گھر کی کو گھر کی کیا تھا تھر کی کو گھر کی کھر کے کو گھر کی گھر کی گھر کے کی تھوری دوری کو گھر کی گھر کے کو گھر کی گھر کے کو گھر کی کو گھر کو گھر کی کو گھر کی کو گھر کی کو گھر کی کو گھر کو گھر کی کو گھر کی کو گھر کی کو گھر

جون 2014

Ш

W

W

خوفناك دُائجست 117

ماييكال قسط فبسرة

سے دو بتارلگ رہی تھی اس نے فورااس کا نام لے کراہے بلایا تو نمرہ نے حجت سے اس کی طرف خوفز دو انداز میں دیکھا اس کی آئٹھوں کی پتلیاں پھیل گئیں اور چبرے پر زردی می چھاٹنی اس کا بیانداز ہانیہ کے لیے انو کھا تھا وواسے دیکھے کرخوفیز دو کیوں ہوئی تھی۔

نمرہ کیا ہوائم ہیں کل نظر تیں آئی تم کیا بیار ہو ہائے نے بڑھتے ہوئے کہا تو نمر وایک دم ہے اچھل کر بستر سے الگ ہوئی بالکل ایسے جیسے ہائیا ہے گئی تیز وهاراً لے سے مارنا چاہتی ہوغدا کے لیے۔
لر بستر سے الگ ہوئی بالکل ایسے جیسے ہائیا ہے گئی تیز وهاراً لے سے مارنا چاہتی ہوغدا کے لیے۔
لیا بی جی ۔اوھر سے چلی جائیں خدا کے لیے چلی جائیں اور پلیز ہجو بھی سوال مت کر بیے گا۔ ہیں آپ کو
سکی وقت سے بتا ہا دول کی چلی جائیں آپ ۔ نمرہ نے اوھرادھر دیکھ کر ہائیا ہے کہا تو ہائیے جیران روگئی ابھی وہ اس سکیکشن میں کھڑی تھی کہا دراس ہے سوال کرنا ہی جا ہتی تھی کہ اچا تک نمرہ نے اس کا باز وزور ہے چکڑ ااور اسے انقریبا تصنیتی کوئی کم ہے ہے ہا تا الکی اور خود جو رکھ ہے کہ میں دیکھا ہے اس کا باز وزور سے چکڑ ااور اسے

تقریبا تقسیمتی ہوئی کمرے ہے ہا ہر لائی اورخود جدتی ہے گمرے میں داخل ہوکر درواز ہا ندرہے بند کر دیہائیہ مجمعی حیرائی ہے خودکود کیمتی اور بھی کوارٹر کے اس بند کمرے کوجس میں نروا ہے جدا گی تھی کہ جیسے نر ہ کے لیے اس کا دجودا کیک حیقر انسان کا ہوجیسے دوشد یدنظرت کرتی ہواورا می نفرت کے بل ہوتے پراہے اپنے روم ہے کال اس کا دجودا کیک حیقر انسان کا ہوجیسے دوشد یدنظرت کرتی ہواورا می نفرت کے بل ہوتے پراہے اپنے روم ہے کال

باہر کیا ہو ہائیہ کونم و پر بہت خصداً گااس کا ہم نہیں چل رہا تھا در نہ جس طریقے سے نمرونے اسے کمرے سے باہر نکالا تھا اورات کمرے سے نکل کوئم تھا دواجی اورای وقت اسے اپنے گھرسے نکال دیتی مارے خصد سے اس کی نسیس چھنے لگیس اس سے پہلے کہ دوغصہ بین چھو کرتی اچا تک کمرے کا درواز و کھلا اورنم روہا ہرنگی نمرونے جلدی

ے بانیکا ای انداز میں باتھ پکڑا اورا ہے کی طرف نے جانے گی بانیہ نے اس پرشدید مزاحمت کی مکرنمرہ نے اسے خاموثی سے سامتھ مطلے کو کہا۔ بانیا اس وقت وگول کی کیفیت میں می اوروواس نمر وکود مکھ رہی تھی حرتی دیکھیے۔ ایس تا

ربی تھی اورا ک نے آئی جی ورٹم و کو بولتے بھی بینا لیکن آخر نمرہ اے بہاں اور کس بیے لے جار ہی تھی بیدات معلوم نہ نقاد و بس اس کے چھیے چھیے جی جاری تھی کل تک ایک سیدھی سادھی اور کم گوٹمرو آج اے ایک نز اکا

عورت وکعانی دے ربی حمی اور جس طریقے ہے وہ اس پراپی مرضی مساملاً کرنا جا ہتی تھی بائیے نمر دپر سطح یا تھی میمرہ استہ لیتے : وے مکان کے چھواڑے میں واقعی ایک درخت کے لیے لیٹی اور بولیانہ

اب و ب آباروانا ب-

تم ایک نبایت مکاراور ذکیل لڑکی ہواورتم جس طرح کا بیدہ یہ میں ساتھ رکھ دہیں۔ میں اسے گھرسے اکال عمق ہوں تم ایک ملاز مدہوکر جھ پراپئی مرضی مسلط کررہ کی ہوئیا میں پوچھے عمق ہوں کہ بیسی نے لیل حرکت ہے ااور تم جھے پیمال کس وجہ سے لاکی ہور ہانیے فصہ سے پھڑکا رہتے ہوئے وہی ۔ایک تو تم بھی بہت بھی ہوجہ بو لئے پرآئی ہو بندے کے تن بدن میں آگ لگاء بین ہواور نبیس پولتی تو بندہ ہے شک جونگا رہے تم پر کوئی انز نبیس ہوتا آخرتم ہوکیا جھے اتنا تناوو۔

بس اتنائی بولنا تھا یا بچھا وربھی رہتا ہے تم و نے معن خیز کیج میں کہا۔ تو ہانیہ بھر گوگو کی کیفیت میں ہتا ہا ہوگئی۔ وہ نمر و کی شخصیت کو بچھنے کی کوشش کررہی تھی کے آخر جیب وہ اسے بولنے یا ہا تیں کرنے کو کہتی ہے تو یہ اسے بیوٹی ہے کہ جسے مند میں زبان نہیں ہے اور جب بولنے پر آئی ہے تو بڑے بڑوں کوحواس ہاختہ کردی ہے۔ اسے کل والی اور آج والی نمر و میں زمین آسان کا فرق محسوس ہور ہاتھا۔ جب بچھود پر تک ہائیہ نہ بولی تو نمر و بول۔ باند کی بی جیجے آپ کو چند اہم ہا تھی بتلانا ہیں۔ مگر ان سب سے پہلے آپ کو مجھ سے اللہ اور اس کے مطابقہ کی تم ان ماحب کو بھی کھی حال بی مطابقہ کی تم اٹھا کر میدو عدد کرنا ہوگا کہ آپ میری باتھی کسی اور کوئیس بتا کیں گی عمران صاحب کو بھی کسی بھی حال

خوفناك ۋائجسٹ 118

ماركال قسط نمبرا

w

Ш

میں باجا ہے جو بھی ہو جائے تکر میں۔

بأعياني كيجه بولنا جاباتو نمرہ نے اے فورانوک دیا اگر تکر بعد میں کرتی رہنا اور پہنے وعدہ کرو پھراو کے بابا تھیک ہے پکاوعد و کرکھی نہیں بتلاؤں گی ہانیائے تہ جھتے ہوئے انداز میں وعد و کرتے ہوئے کہا آج آپ کے ماں باب اوھرآنے والے جی تال۔

باں آتے نے والے میں محر کیوں اس میں کیا خاص بات ہے وہ توار کنٹر آتے رہے ہیں۔ باں۔ آنے والے میں محر کیوں اس میں کیا خاص بات ہے وہ توار کنٹر آتے رہے ہیں۔ اجیاتوان کوادھرآنے ہے منع کر ریں۔اورابیا کریں کدان ہے کہیں کہ وہ جب تک اپنی آئی موت مرتبیں

جاتے بیاں ندآ تمیں اورآ ہے بھی ان ہے بھی نہلیں بولیں کیا کریں گی آ ہے ایسا۔

کیا گیا۔ منع کردوں پرتمبیارا دیاغ تو تھیک ہے جھلا پیتم لیسی یا تیم کررہی تیں میں اپنی یاں باپ کو کیوں آنے سے اور زندگی بھر نہ ملنے کاتم سے وعد و کروں۔ ہیں جھے لگنا ہے کہ تمہاری ماں بالکل نھیک کمبتی ہے کہ تمہارا مجھی کھی دیاغ نکل جاتا ہے اورشا پراس کیے وہتم کو ہو گئے ہے منع کرتی جین کیونکہ ان کو پہتے ہے کہتم نے ایسے ہی اول فول بکنا ہے تو بہتر ہے تم کو ہو گئے ہینہ دیا جائے بحرحال مجھے اب تمہاری ساری کہائی کاعلم ہو چکا ہے اور بیرے خیال میں تم کوتربارے حال پر چھوڑ دینا جائے تو بہترے میں نجائے کیا سمجھ بینچی تھے لگا کہ ٹمشا پیر کوئی وہم بات بناؤ کی تکر چھے کیا ہے تھا کہم ایسے ہی اول ٹول بکوگی ۔اورمیرا دیاغ خراب کروگی میرے خیالیمن بجعے چلنا جا ہے بانیے نے غیصہ ہے اور طلز ہے بھر پور کہجے میں کہااورا ہے وہیں چھوڑ کرچل وی جبکہ نمروا ہے خالی خالی نظر دن ہے جاتا ہواد بیعتی رہی جب وہ و بان ہے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی نظر گیٹ پر پڑی جہاں نمرہ کی ماں اس کی مطلوبہ اشیا کے کرآ رہی تھی وہ وہاں ہے پلنی اپنی چیزیں اس سے لیے کرسنعبالیس اور پچن میں جا تعسی کچن میں جا کراس نے عمرانکونون کرسے کہا کہ دوا بی گاڑی اس سے دالدین کے گھر بچھوا دے او پھر د دخور بھی جلد سے جِلد آئے کی کوشش کرے تو عمران نے ہے کی دی اورا پی گاڑی فوراو ہاں بھیجنے کی حامی بھرلی - ہانیے کو یقین تھا کہ کم ہے کم محضہ تک تو اس کے والدین نہیں آئیں سے اس لیے وہ مطبئن تھی کہ وہ استے ٹائم میں ضیافت کا سامان ضرور تیارکر لے گی اس کے ذہن میں کام سے دوران شمرو کی انہونی یا تیں گئی بارآ تھیں تکراس نے ا ہے نمروکی بدویا فی ہے تشبید دی اور صاف جھنگ دیا تقریبا پندر ہ منٹ بعد عمران نے اسے فون کیا کہ اس نے ؤرا ئيورکوگاڙي دے کر ادھر جيج ديا ہے ٻيان کراس نے ذرائي تيزي د کھانا شروع کردی اک دوران ميں نمره بھی آسمی بانید نے اسے نور ہے و یکھاوہ ای وقت کی طرح آج بھی بچھی می اورخاموش کھڑی تھی بانید نے اسے انا تھوند نے کوکہا درخو دسلاد بنانے میں مصروف ہوئتی جبکہ نمر ہ کی ہاں سالن بنا کراہ کھیر بنانے لکی تھی استے میں کوئی وں منٹ بعداس کے نمبر پر عمرا نکافون آیادہ بدھواس ساقیان نے بانیے کو بتغایا کہ اس سے ماں باپ کا رائے میں آتے ہوئے ایکیڈنٹ ہوگیا ہے گاڑی کی حالت بہت خراب ہے اوراس میں سوارتمام افراد شدید زخی ہیں وہ اس کا انتظار کرے کیونکہ وہ اسے ساتھ لے کراس ہمیتال میں جانے والا ہے جہاں زخیوں کو لایا عمیا ہے بانیے کے لیے میصدمہ برداشت سے باہر تھا۔ سلا دکی بلیث اس کے باتھ سے گر کٹی اور وہ وہیں ڈھے گئی اور بے تحاشہ رونے تھی اورائے والدین کی سلامتی کی دعا تمی کرنے تکی نمرہ کی ماں نے ایس سے بوجھا تو اس نے روتے ہوئے ایکسیڈنٹ کی بتلایا۔ نمروکی ماں نے اسے کافی تسلی دی مگر نمرہ نے جیرت انگیز طور پر ناتو کوئی بات کی اور نہ سہی اس نے بانے کی کوئی و ھارس بندھائی ہانے کا براحال تھاوہ بار باروعا کیں کررہی تھی اورنمرہ کی مال اسے تسلیاں و ہے رہی تھی تقریبا ہیں منت بعد وہ سپتال سے ایمرجنسی دارڈ میں عمران کے ساتھ موجود تھی اندراس کی مال با

جون 2014

w

خوفتاك ۋائجست 119

بابدكال تسطفهرا

اوران کے ڈرائیور کی جان بچانے کی کوششوں میں ڈائمز مصروف تھے ڈائنز زے اسٹنٹس بار بارائدر باہر آپریشن موم میں سے نکل رہے تھے اندران تمام افراد کے لیے نون کا انتظام بھی ہوگیا بائیے ججب می حالت میں اپنے والدین کی سخت یالی کے لیے سرایا دعائقی منت منت اس کا بہت بھاری گزرد ہاتھا عمران بار بارائدر ہا بر نکلتے اورڈاکٹر ول سے مریضوں کا حال ہو چھے گر دوائٹر ف دعا کرنے کو کہتے اور یہ جاوہ جاتھر یہا تھے کے بعدان سے منتیر ڈاکٹر نکلے تو عمران ان کی جانب تیزی سے صوبا اور برنی ہے قراری سے بوچھا ڈاکٹر صاحب ٹیں ان مریضوں کارشتہ دار بول آپ بتائے کیا ہواڈ اکٹر نے اپ دیکھ کرائ کے کند ھے پر ہاتھ رکھا اور ہوئے۔

المجھے بہت افسون ہے بیٹے کہ ہم ان تیوں میں ہے کئی گوجی نہیں بچاپا ہے انکی حالت کا فی فرائے تھی ان کا بھتے بہت افسون ہے بیٹے کہ ہم ان تیوں میں ہے کہ بینا تواہ ہے ہے ان کا کہ جسے اس کے قریب میں نے وہا کہ کرویا ہو بھتا کا لہ تھا یہ کہ روہ بھل کے باروہ نے اس کے جسم کے بڑار نکنز ہے کرد ہے ہوں قرائم کے افغاظ اس پرائیک دھماکے کی طرح ہے ہوں قرائم کے بہتر برلین تھی دھماکے کی طرح ہے ہوں قرائم کے بہتر برلین تھی دھماکے کی طرح ہے باز دوئن میں سنجال لیا۔ اور تھوزی وہ ہے ہوئی کی حالت میں بہترال کے بہتر برلین تھی اور قرائم فرز اس کے بہتر برلین تھی اس کو بات میں بہترال کے بہتر برلین تھی اور قرائم فرز اس کے بوان اس کے بہتر برلین تھی اس کو برائم فرز اس کے بوان موجود تھے لاشوں بانے کے قرائم کی اس کے بہتر برائم فرز اس کے بوان موجود تھے لاشوں کی حالت کا فی خرائم کی اس کے بہتر کے فرز اس کی بہتر کی کہتر اس کے بات کا موجود تھے لاشوں کی حالت کا فی خرائم کی ابنا کہتر اس کے بات کا میں سب نے بلدے جمد نماز وجناز وین ھرکرون نے کو کہا گر مران ابند میں اس کے بہتر کھنے گئے کئے تھے تو تو اس اس کے بلدے جمد نماز وجناز وین ھرکرون میں آئے کے لیے اس کی میں آئے کہ کہتر کے لیے اس کی میں اس کے بہتر کھنے گئے گئے تھے تو تو تھ اس کے بہتر کھنے گئے گئے تھے تو تو تھ اس کے بہتر کھنے گئے گئے تھے تو تو تھ اس کے بہتر کھنے گئے اس کی بھا کہ موس میں این کو تھا کہ بانے ذاتے ہوئی گئے ہے والد بین کے تھنے والد بیان کے دوئی سات میں این کو تھا کہ بانے ذاتے ہوئی گئے ہے والد بین کے تھے والد بین کے تھے والد بین کے تھے والد کو تو تھا کہ بھی کے دوئی کے دوئی کے لیے اس کی کھنے کے دوئی کے لیے بھی والد بین کے تھے والد کی کے تھے والد بین کے تھے والد بین کے تھے والد بین کے تھے والد کین کے تھے والد بین کے تھے تھے تھے تھے تھا کہ بین کے تھے تھے تھے تھے تھی کے تھے ت

ال کے والدین کومرے ہوئے دوماہ کیے بیتے اسے پیدنہ چارہ بس اپنے والدین کے مرنے کافم سنے سے لگائے ہوفت روئی را تھا ہوائی رہائی رہائی رہائی رہائی رہائی ہوائی ہ

خوفناك ڈانجسٹ 120

W

W

w

آ یا تھااور پاتی کے دن دواہینے دفتر میں مصروف رہتا تھا۔ ہانیے کی دلجوئی کے لیے اس نے دیاں برقتم کے اسمر ر کھے تھے اس جگہ یران کوآئے ہوئے سوام ہیں ہو چکا تھائم رواب بھی اس طرح خاموش خاموش رہتی تھی مگر اس کی ماں ہروقت بانیہ ہے چمنی رہتی تھی اور اس کا دھیان کسی نہ کسی کا م کی طرف بٹائے رکھتی ووا کٹر اپنے ہاؤ کی گاڑ د کے ساتھ سور ہے اور شام کو اس پر فعنا مقام کی سیر کرنے لازی جاتیں جن میں نمر و کم وہیش ہی موجود ہوتی ون گزرتے رہے اورگزرتے دن نے ساتھ ہانیے کا فم بھی ڈکا ہوتا گیا۔ ایب دوانک نارٹل زندگی گز ارری تھی اس کا اندر کا حال تو کافی برد اتھیا گر باہرے دور د بارور نیاداری میں کھوٹ کئی تھی ایک شام جب دہ جبولا جبو لئے ہو کے ا ہے والدین کی بادیس مم تھی احا تک اے تمرہ کی وواتبونی اور ہے تکی یا تنبس یاد آئمیں وویا تیں جواس نے اس دن ایکسدنٹ ہے چھودفت میلے اس ہے کہی تھیں کدایت والدین کوادھرآئے ہے منع کر واور بھیشد کے لیے ان ے ناطرتو ژلو میربات اسے مسلم یاد نبیس آئی تھی اب اجا تک اسے یاد آئی تو وہ بحس میں مبتلا ہوگئی۔ کہ آخر نمر و نے ا ہے ایسا کیوں کہا کیا اے ملم تھا کہ ان کا دھرآتے ہوئے ایکمیڈنٹ ہونے والا ہے یا ایسا کیا تھا کہ اس نے بانیے کو پینتی اطلاع دی کہ اپیا ہونے والا ہے اور اگر وہ اس وقت نمر وکی بات کو مان کراہنے والدین کوآئے ہے منع کرویتی ہے تووہ نے آتے اور نہ بی وونو ت ہوتے کیانمر وکوالیام ہوا تھاوہ مسلسل ای نکٹنے پر بار پارسو چنے تی نمرہ کا اس دن اجا تک اے اپنے تھرے میں ہے باہر <u>نگلنے کو کہنا اور درواز ویند کرنا اور پھر درواز و حول کرا</u>ہے کھوٹی کے پچھواڑے یہ لے مباکر کیے ہاتیں بتلانا میں۔ کیا تھا۔ مسلسل سوچنے سے بعدا کیک بات تو اس سے ذہن میں آئی کہ نیرہ است چھواڑے میں اس غرض ہے لائی تھی کہ اس سے خیال میں پیرجگدان کے بھرے ہے بھی محفوظ تھی اور دو نسی ایسی حکمہ بی اسے لا کرمزید باتنس بھی بتاتی اگر وہ ای دن اس کا نداق ندازاتی اس نے سوحا کدا ہے۔ ایک بار پھرنمرہ سے ان سوالوں کے جواب معلوم کرنے جاہیں گر دو جانتی تھی کدائی کی ماں ہروفت اس ہے جینی ر بتی ہے اور جب تک اس کی ماں کہیں جائے گی تیں نمرہ سے جواب معلوم کرنا مشکل ہیں اور نمر و کی مال کو کہیں ہجیجے سنے لیے اسے پچھ کرنا ہوگا اور وہ طریقہ پیر تھا کہ نمر وک ماں کوشہروالی گوخی میں تھی بہائے سے پچھ چیزیں لانے کو بھیجا جائے تو اس ہے ہانے کو کانی ٹائم مل سکتا ہے بیا چھا آئیزیا تھا اس لیے ہانیے نے اس وقت نمرو کی مال کو سمددیا کیکل دوشہروالے تھر چوکیدارے ساتھ گاڑی میں جائے اور دہاں ہے اس کے لیے گرم کیزے اور اس ے والدین کے گھر میں ان کی تصویریں اور و گیرسامان لے آئے جوالباری میں بانیے کی مال نے رکھی تھیں ٹمرہ کی ماں نے نورا جامی بھر کی اور نے ہی صبح وہ چو کیدار کے ساتھ جو کہ ڈرائیور بھی تھاشہرے لیے روانہ ہوگئی نمر د کی مال کے روان ہونے کے بعد ووکوارٹر نمبر رومین نمروے ملے تی اس نے کمرے میں جا کردیکھا تو نمروکسی سوچا میں گم ہو سے مجست کو گھورے جارہی تھی نمر و کو ہانیہ کے آنے کا بھی علم نے ہوا دو جیب نمرو کے پاس والے بینگ پر بیٹھی تو جب نمرہ نے اسے خالی خالی نکاروں ہے محدرا بانے سے چیزے پرشرمندگی می عود آئی نمرہ نے آس پاس مختاط طریقے ہے دیکھااور پھر بینگ ہے انچھ کروہ ہاہر کی جانب لیکی اور ہانیے گوساتھ آنے کااشار و کیا بانیے چپ جاپ ا طریقے ہے دیکھااور پھر بینگ ہے انچھ کروہ ہاہر کی جانب کے پان سے پتھیے جلتی گئی نمر و کارخ وروازے کی جا ب تھا شاید وہ گھرے باہر ہائے کو لے جانا حیاہتی تھی اے باہر کیجا ب روانه ہوتاد کھے کر ہائیہ تیزی ہے اس سے قریب آئی اور ساتھ قدم مالا کر چلنے گلی مین گیٹ ہے گزرنے کے بعد نمر ہ نے شال کی جانب رخ کیااور پھر خلتے جلتے وہ جنگل کے ایک تھنے حصہ کی جانب آئی بانیہ نے راستے میں بات کرنا جا ہی مگر نمرونے اے روک دیا جنگل میں موجودا یک تکھنے ہیز سے درخت سے سلے آٹر نمرور کی اوران نے سلے دوھرادھر چاروں طرف مختاط نگاموں ہے ایسے دیکھنے تی کہ جیسے اسے شک ہوا کدان کوکوئی دیکھیر ہاہے تھراس سے

جون 2014

Ш

W

W

خوفناك ۋائجسٹ 121

ماميكال قسط نبرة

بعدای نے درخت کے جاروں طرف چئرانگایا ہانیہ جمرا تی ہے اے ایسا کرتے ویجھنے لگی کئی ہاراس نے نمرو ہے ان بارے میں یو چھنا جا ہا تکر ہانیہ نے اسے تحق ہے یو لئے ہے منع کیا بحرحال درخت کے جاروں طرف چکر لگا كراس نے ہاتھ سے ہانے کو یاس بلایا اور اسے بچول کی طرح سے درخت کے بینے کے یاس کفٹر اگر کے اسے انگلی کیا مدد سے فیاموش رہنے کا اشار و کیا گھراس کے بعد اس کے ہونٹ ملنے لگے بالکل ایسے کہ جیسے وہ پچھے بول رہی ہو تمروہ انتبانیٰ آہت۔ آہتہ آواز میں بول رہی تھی ہانیے نے اس کے بولنے والے الفاظ رغور کیا تو اے لگا کہ خمرہ کوئی اور ہی ملک کی بولی بول رہی ہے جواس کی سمجھ ہے باہر ہے چند منٹ تک نمر ہ ایک جگہ کھڑے ہوکر وہی الفاظ دہراتی رہی پھراس نے یاس ہی درخت کی تنتی ہوئی ایک چھوٹی می شایخ تو زی اوراس شاخ کے بیتے علیحد ہ کر کے ایک پتلا ساڈ نڈ انما بنالیا۔اور پھرووای بجیب زبان میں پچھ بولنے تکی اورڈ نڈے کوز مین پراگا کرورخت کے جاروں طرف شاید دائر ولگانے تھی مگر دائر ہو بن نہیں رہا تھا کیونکہ درخت کے بیچے والی زمین پر ہے اور بردی یز ہے گھائی تکرنمر و نجانے کیوں ایسا کرری تھی ہانے کوایک بار پھراس کی دیا تی حالت پر شک ہونے انگا ہے لگا کہ جیسے نمرہ یا گلہو گئا ہے جو ندجانے کیا اول فول بک کرایک تلی می ڈیڈی کے ساتھ اس جگہ پر دائر ولگا رہی ہے جہاں ہرطرف گھاس ہی گھاس اور ہرطرف سو کھے ہے ہیں باشیرین جرائلی سے نمرہ کو بیسب کرتے ہوئے و مکھ ر بی تھی اب جیرا تھی کی جگہہ و و نمر ہ کی اس ہے تکی حرکت پرمشکرانے تکی تھی اور اب وہ نمر ہ ہے اس انہو نی حرکت کے متعلق یو چسنا جا ہی تھی نمرون اسی طرح غیرزیان میں چکی ہی شبی کی مدد سے تین باردر دہت کے جاروں طرف ا کیک دائر ہینا یا۔ تیمن چکر پورے ہوئے کے بعد اسنے درخت کی جانب نظر دوڑ ائی اور پھر درخت کے او نجے سنے کود کیچیکراس نے دو ڈنٹروو میں پھینک دیااور پھراس کے تنے کی جانب پھونک ماری پھونک مارے بھونک مارے کے بعداس نے بانیے کی طرف مشکراتے ہوئے ویکھا جوالو کی طرح آئیمین میں زے اس کی بیشعبدہ بازی دیکھے رہی تھی بانید شایداب بھی اس کی د ماغی حالت پرشک کرری تھی نمروٹ بانے کی ظرف دیکھتے ہوئے ملکیہ لہجے میں کہا۔ ہائیے جس جگ میں نے مبنی سے جو دائر ہ لگایا ہے جب تک میں ند کیوں تم اس دائر ہے ہے یا ہرمہیں نکلو

ہ ہیں ہے۔ اس جیٹ جائے ہے۔ ایک ہار پھراس جگہ کو دیکھا جہاں بقول ٹمر ہ کے اس نے دائر و لگایا تھا اوسر پھراس نے گا اب بیٹھ جاؤے ہائیہ نے ایک ہار پھراس جگہ کو دیکھا جہاں بقول ٹمر ہ کے اس نے دائر و لگایا تھا اوسر پھراس نے مرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دائر د۔۔۔ کیسا دائر ہ۔ بچھے تو کوئی دائر ہ نظر نیس آر ہا ہے۔ ہائید کی اس بات پرٹمرہ جھدیہ سی گئی۔ اور ہوئی۔

میں نے تم کو ہمایا ہے تم کو تجزیہ کرنے کوئیں بولاا ب میٹی جاؤ۔ ہانیہ بیٹی ٹی ۔اور بوئی تیزی سے بولی۔ تمرہ بچھ آئ تم کھل کے ہماؤ کہ بیسب کیا چکر ہے اس دن تم نے جھے سے میرے دالدین کوادھمآنے سے بچھے منع کیا صامی نہ مانی اور راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تم نے استے بیٹین سے ہاتیں کیسے کہی ہیں اس کے علاوہ تم نے اب جو رہر کت کی ہے رسب کیا ہے۔

و کیھو ہائیا ہے چونکہ میں نے آپے اور تمہارے ارد گروحصار قائم کرویا ہے اس لیے تم اور میں اس زنیلی قائن سے اس وقت تک او جمل ہیں جب تک ہم اس دائرے کے اندر میں لیکن مجھے لگ رہا ہے بیدائر وزیاد و در یا اس کے اندر میں لیکن مجھے لگ رہا ہے بیدائر وزیاد و در یا کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ کیونگ اس کی شعنی بہت بڑی ہے وہ بیدائر وتو شکتی ہے بر حال میں نے تم ہے س دان واقعی سے کہا کہ تم اپنے والدین کو ادھرا نے ہے منع کردو اگر تم اس وقت میری بات مان لیتی تو تمہارے والدین کی زندگی بچھ دان بڑھ کی تو تمہارے والدین کی زندگی بچھ دان بڑھ کی تکرم نے میرانداق اڑایا۔اور میری و مافی حال پر شک کیا اور نتیج تم نے درکھے الیا۔ نیر مائی حال پر شک کیا اور نتیج تم نے درکھے الیا۔ نمرہ کی اس بات پر بائیہ چوگی اور تیزی ہے ہوئی۔

خوفناك ڈائجسٹ 122

ماييكال قسط تبرا

Ш

Ш

ز نیلی ڈائن۔ یہ کیابا ہے۔ اور یہ دائر واوراس کی تھتی کیامطلب میں تجھی تیں ہوں۔ باں۔ زنیلی ڈائن۔ جسےتم ہر وقت اپنے اردگر و دیکھتی ہومیر کی مال کے روپ میں وہ میر کی مائیس ہے وہ میری پچوئیس گئتی ہے وہ ایک ڈائن ہے تھکتی ٹیالی ہے اور زہر یکی ڈائن جسے خاص طور پر تمہاری حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے۔ ہانیہ جی بہنمر ہ کی اس بات پر ہائیہ کو جیسے جمرائگی کا دورہ پڑ کیااوراس کا منہ مارے جمرت کے تھلے کا کھلا رو گیا۔

ڈائن اور میرے ساتھ۔ اور وہ بھی تمہاری مال نہیں ہے نمرونے اثبات میں سر ہلایا۔ ہانیہ شاید استے بڑے انکٹانے سے لیے تیار نہیں تھی اس لیے اس کا د ماغ اس حقیقت کو تبول کرنے کو تیار نہیں تھا اس لیے وہ ابھی تک اس حقیقت سے سحرمیں کھوئی ہوئی تھی اور اس سے الفیاظ نہیں بن رہے تھے۔

ہ ہیں ہیں ہوں ہوں چر در ہوں ہوں ہے۔ کرے کیاد ہنمرہ کی ہاتوں پر یقین کرے یا پھرا سے ایک ڈرامیقرارد ہے۔

یا ہے چاں ہی جینے تیا۔ عمران دو۔۔دہ سب۔ بانیہ نے شدید دہشت زدہ انداز میں عمران کو پچھ بتلانا جا ہا مکراس نے بانیہ نے

جون 2014

W

Ш

خونناك دُانجست 123

بابيكال تسطفهرا

خاموش كراد بإساور بولايه

ہانیہ میری جان کہتھ بھی ٹیمل ہوا بھی ۔ دوالیک حادثہ تھا اور حادثہ کی کے ساتھ بھی ہوسکتا ہے اورتہ ہارے لیے خوشی کی بات ہے کہ نمر دہھی ناتا کی ہے اورتم بھی نمرہ کے زندہ ہونے کی خبر من کر دوتقریباا ٹیمل پڑی۔ کیا کیانمر دزندوہے۔

الله من الله وہ زندہ ہے۔ شکرادا کروکہ میں تائم پروہاں پرآ گیا۔ ورندنجانے کیا ہوجا تا۔ اورٹم فکرمت کرووہ جلدی انگافیک ہوکرادھ آجائے گی اور میں نے تم کو کہا بھی تھا کہا درنمروکی مال نے بھی کہ وومفلون و ماغ کی لاکی ہے ماک سے دورہ بہنا اورثم پھر بھی۔ ووقہ پکی تھی تکرتم تو بھی نہیں ہو ہائے عمران نے اسے ڈانٹار تو وہ شرمندہ ہوگئی اس نے معانی مائی کہ ووآ کندہ بھی تھی نمرہ کے ساتھ اکمی ہا برنیس جائے گی ہائے وچند معمولی خراشیں آئی تھیں جبکہ نمرہ بھی تمران کے بقول زمی تو تھی مرزیادہ نہیں مگروہ وہ جودکوشش کے یہ مات نہ بھی پائی کرآخر ہرادر خت سوکھا کہے اور ہائید نے یہ بھی باوجودکوشش کے نہ ہو چھکی کہ جب اس نے اپنی آتھوں سے نمرہ کے جسم میں ان گئت شاخیں تھی تو بھی تو کی کیسے نئے بھی ٹی تو و و معمولی زمی کیسے تھی۔

........

م کوارھر کس نے بھیجا ہے۔ سعد کواپے اندر کا لگر دری محسوں ہور بی تھی اے ایسے لگ رہاتھا کہ جیسے کسی نے اس کے جسم کی ساری طاقت سلب کر لی ہوا ہے کمز دری کی وجہ ہے چکر ہے آنے گئے اس کا حلق بھی خٹک ہوگیا تھا جس کے اس کے جسم کی ساری طاقت سلب کر لی ہوا ہے کمز دری کی وجہ ہے چکر ہے آنے گئے اس کا حلق بھی خٹک ہوگیا تھا جس جانتا ہوں کہتم خود آسیب نہیں ہوتم کسی آسیب کے کاری کرتا ہو جھے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہتم کو جس شیطانی شخص کے جسے بھیجا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جس شیطانی شخص کے جسے بھیجا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جانتا ہوں کہتم ایک مباتھ میں یہ بھی ہوتا ہوں کہتم ایک مباتھ ساتھ میں یہ بھی جانتا ہوں کہتم ایک مباتھ میں ہے ہی انتازہ دو کہ جسے اسے کوئی سروکارٹیس ہے ہی انتازہ دو کہ سیاتھ ایک انتازہ دو کہ سیاتھ کہا دی کہتا تھی ہوتا ہوں کہتم ایک دو کہتا تھی ہوتا ہے کوئی سروکارٹیس ہے ہی انتازہ دو کہ کہا تھا تھی ہوتا ہے کوئی سروکارٹیس ہے ہی انتازہ دو کہ

Ш

W

W

O

وہ کون تھا جس نے تم کوشانتی کوا ٹھانے کے لیے بھیجا تھا سعد اتنا تو جان کیا تھا کہ پیجاری بھی تھی ہیں مہیں ہے W جیمی اس نے شیالی بدروح جیسی بزی شکتی والی کوا ہے قابو کیا ہے سعد خود بھی اثنی شیطانوں سے جان چیمزانا W عا ہتا تھا اور اس مے نے بیزوشی کی بات میں کہ سے سماونھو سے روپ میں ایک مسیمام کمیا تھا جس نے اس کی جان w ان شیطانوں ہے چیزادی تھی اورووا بیلمل آ زاد تھا تکراہے بیلم ندتھا کہ اس کی نورانی فنکتی اب ترب بیدار ہوگی W اوروہ کب ان سے نمنے گا۔ سعد کارواں روال خوتی ہے سرشارتھا اس نے خوش سے بچاری ہے کہا۔ Ш مجھے جس نے بیباں جمیعا ہے وواکی بدروح ہے اور اس کا نام شیالی ہے۔ وو کہاں رہتی ہے۔ پہاری نے جسس سے بوجھا۔ ہے و مجھے علم میں کہ دو کہاں رہتی ہے ہاں ووالک آسیب زو و گھنڈر ہے جو یہاں سے دور ایک جنگل کے قریب ہے شیالی ای جگد بررہتی ہے۔ ہوں بہ بیتو وہ خود کیوں شیں اُ گی ۔اس نے تم کو کیوں بھیجا ہے وہ خود بھی تو تھنٹی والی ہے بھراس نے تم کو ہوں بہ بیتو وہ خود کیوں میں اُ گی ۔اس نے تم کو کیوں بھیجا ہے وہ خود بھی تو تھنٹی والی ہے بھراس نے تم کو ہمروپ دے کرکس وجہ ہے ادھر بھیجا ہے۔ تنہیں معلوم کراہیا کس وجہ ہے ہے اس نے مجھے اپنے قبضے میں کررکھا تھا اور میں اسکا غلام اس کے ہرحکم کا پابند تھا۔اور لازی بات ہے جوآ قانے کہتا ہے تو غلام نے اسے بلاچوں چراں کے اے ماننا ہے اور میں بھی میک کرتا تھااب دوالیا کیوں کرتی ہے یاان کے پیچے کیا رازے بیتو میں نہیں جانتا یہ شیالی مدروح نے مجھےا پی علق ے دسار میں جکز لیا تھا اور میں مجبور تھا میں نے اسکے کہنے پر چھلڑ کیاں اغوا کی تھیں جن میں یا بچ تو شیانی کے یاں ہیں اور چھٹی تنہاری بینی تھی اور ندا کا شکر ہے کہ میں مزید گناہ ہے نکے گیا سعد کی اس بات پر پیجاری نے میہ بتلاؤ کہ جو پانچ لڑکیاں تم نے افوا کی بیں کیا وہ سب زندہ بیں یا اس شیالی مدروح نے ان کی کی چڑ ھیادی ہے مجھے شک تھا کہ پانچ لڑ کیاں جو میں اس وقت اغوا ہوئیں جب ان کا بیاہ بس ہونے ہی دلاتھا ان کو ضرورتسی بدروح نے کسی خاص مقصد کے لیے اغوا کیا ہے۔ باں وہ سب زندہ ہیں اوراس بدروح کے آشرم بیل موجود ہیں اور ہے ہوش پڑی ہوئی ہیں۔ سعد کی اس بات پر پیجاری نے بھگوان کاشکر بیادا کیااور کہا۔ جب ہے وولا کیاں اغوا ہو تمیں تو میرے من میں بھی کھٹکار ہے اٹکا کہ شاید کہیں میری بنی بھی ان کا شکار نہ بن جائے اس وسویے نے میری رات کی نیندیں اڑا ویں تھیں مجھے ہروفت اپنی بنی کی فکر ستاتی رہتی تھی اور میں بخت اپ سیٹ تھا تکر اب بھگوان نے کر یا کردی ہے اور میری بنی اب ہر لحاظ ہے محفوظ ہے کیکن تم نے اپنا نام مہیں بتلایا۔اور بیجی میں بتلایا کہ تمان شیطانوں سے کیوں جنگ کررہے ہو۔ میرا نام سعد ہے پیجاری جی۔ میہ بردی کمبی داستان ہے تھر میں مخضرطور پر اتنا بنادیتا ہوں کہ نیکی اور بدی کی طا تغیرں کے درمیان کڑائی جاری ہے اور اس کڑی کی وجدا کیے مسلمان کڑی ہے جس کوا کیے ایسی مورثی کا پہتہ ہے جو جاد وگرونام نے بتائی تھی اس مورتی کوحاصل کرنے کا مطلب جمیشہ کی زندگی اورد نیا پرراج کرن اے او و میں سمجھا۔ مجھے بھی اس مورتی کاعلم ہے اس مورتی کی کہانی کاعلم ہے تی بارمیرا بھی جی جا ہا کہ میں بھی اس مورتی کو حصول کے لیے اپنی تو ان کی صرف کروں چرخیال آیا کہ ہوسکتا ہے کہ اس فلنی کو حاصل کرنے کے لیے مجھ ہے بھی بڑے سادھومپدان میں ہوں اور ان سے تکر مجھے بھی پڑھتی ہے بس اسی وجہ سے میں باز رہا۔ جون 2014 خوفناك ۋائجسٹ 125 ماييكال تسطفبرا

پجاری نے اپنے دل کی ہاتہ بتاوی۔ اچھا کیا بجاری جی جو بازر ہے درنہ وہمایہ کال نجائے کیا سلوک کرتا اور ویسے بھی جب بچھ جیسیا نورانی شکق والاضخص ابھی تک اس کو ہرانہیں پایا اورالتا ان کا غلام ہوگیا تو آپ پھر سعد نے بات راستے میں بی حجیوڑ وی پر تو پجاری نے اثبات میں سر بلایا اور کہا۔ بال جینے تم تھیک کہتے ہومیر ہے پاس بھگوان کا دیا ہوا بقتا بھی ہے بس کا فی ہے اور یہ بتلاؤ کہ مایہ کال اس کا مایش کہاں تک پہنچ ہے کیا دواس مور تی سے حصول کی منزل کو با گیا ہے یاباتی ہے۔۔ اگر دومنزل پالیتا ہے وہیں آپ کے سامنے اس وقت کیسے زندہ ہوتا۔ اس نے بح حال منزل کی جہنچو میں کافی راستہ طے کر لی ہے اور باقی میں اسے طے کرنے نہیں دوں گا۔

تنہارا حوصلہ بلند ہے نو جوان۔ بھے امید ہے کہتم اس شیطان کو مارد و کے گراس کو ہارنے ہے قبل تم ان لڑکیوں کواس ہردی کے چنگل ہے آزاوکر واؤ کے ۔ود تمام معصوم بیں ان کو ہوت نہیں مرنا جا ہے سعد۔ بات تو ٹھیک ہے آپ کی بچاری کی بیل ہر صورت میں ان تمام لڑکیوں کو ان کے ماں باپ تک پہنچانا جا بتنا ہوں گران تمام لڑکیوں کوشیائی ہردوج کے آشرم ہے نکال کر لے جانا مشکل کام ہے اور فاص طور پر اس حالت میں جب میری ٹورانی شخص بھی ابھی ہیرار نہیں ہوئی اور خالی حالت میں اس کے پاس موت کے منہ میں

معدتمہاری اس پر بیٹائی کامیرے یا سطل ہے۔

محر بجاری بی مید یا در جیس کے شیالی بدروج کوئی عام بدروج نہیں ہے اس پرتمہارا جادوشا یہ بی کام کرے۔ بیس نے تمہارے سامنے اس بدروج کی شکتی کوظشت دی ہے اورٹم کواس کے آسیب ہے آزاد کیا ہے۔ اوراس کی شکتی کوتمہارے جسم سے نکال باہر کیا ہے توجوان بیس اگر ایسا کرسکتا ہوں تو شیالی سے طلسم کو بھی تو زسکتا ہوں یہ شیالی جو بھی ہے میرامقا بلہ بیس کر شکتی ہے ایسے بر بادکرسکتا ہوں۔

چین تھیگ ہے کہ مان کیا گہ آپ ایسا کر سکتے ہیں تھین آپ نے بینیں بتلایا کہ ان لڑکیوں کو نکا لئے کے لیے آپ میری مدوس طرح کرینگے۔ کیا آپ میری نورانی تھلتی لوٹانے میں مدود میں سے یاشیالی کی طرح میرے اندرا پی تھلتی ڈالیس کے سعد کی اس بات پر پچاری پھرسوٹ میں بڑگیاا ورتھوڑی دیر بعد بولا۔

توجوان میتو میں نہیں جانتا۔ کہ تیری فلکی تھے کب ملے گی گیکن میں اپنے چادو ہے اس بارے میں معلوم تو کرسکتا ہوں لیکن اس کے لیے بھے تیمین دن کا جذکر نا ہوگا بھر ہی بتا چلے گا کہ تمباری فلعی تمکو کیے والیس ملے لیلیکن اس میں تائم کا بی لگ سکتا ہے کہ تم کو تمباری فلعی تم کو والیس ل جائے ۔ ہفتہ بعد یا مہینہ بعد ل جائے بینیں کہا جا سکتا ہے تو پھر اس فلی گے۔ نظار میں ہاتھ نے ہاتھ دھرے بینچے سے بہتر ہے کہ میں ابتا جادوائی طرح سے تمہارے اندرہ الول جیسا کہ اس شیال نے کیا تھا۔ اور مجھے یقین ہے کہ تم کا میاب ہوجاؤ کے میری فلکتی ہے تم نہ مرف شیالی کا بحر تو ڈیکٹ ہو با تو پھر میں چلہ مرف شیالی کا بحر تو ڈیکٹ ہو بلکہ ان اور کھی بچا سکتے ہو پھر جستم اس کا م سے فارغ ہو تا تو پھر میں چلہ کرتے تیری فلکتی کی واپسی کا پیت کروں گا۔ پھر جتنا ہے لگ جائے پرواؤیس ہوگی بچاری کے احمینان وال نے سے معد خوش ہوا اور بولا۔

نھیک ہے پہاری جی میں ان اٹر کیوں کو دہاں ہے نکال لانے کے لیے آپ کی اس تجویز سے متفق ہوں ادر مجھے پورایفین ہے کہ میں ایسا کرگز روں گا اورآپ کی شکتی پر مجھے بھروسہ ہے۔

خوفناك دُائجَست 126

مايكال قسط تمبرة

W

w

w

شاہاش نو جوان تم نے بیہ ہات کرکے بڑی بہادری کا ثبوت دیا ہے بیہ میراتم سے وعدہ ہے کہ میں اپنی تھتی سے اس ہرردح کو فکست دے دوں گا اورتم کو ٹا کا منہیں ہونے دوں گا کیونکہ الن شیطانوں کے خاتے ہیں ہی سب اوگوں کو جا ہے وہ جس ند ہب کے بھی ہوں بھلائی ہے ااورا کرمیری وجہ سے کسی معصوم کی زندگیا تھے جاتی ہے تو میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں پچاری نے بڑے بڑے مزم سے کہاتو سعد بولا۔ پچاری جی ایک خطرہ ہے۔ یہ

منس بات کا پھاری نے جیرائل ہے او جیا۔

سیالی کے اس آئیسی آثرم ہے نکلتے وقت ہدروج نے مجھے کہا تھا کہ میں تیرے ساتھ رہوں گی اور برلھے۔ تیری گرونی کروں گی ہوسکتا ہے کہ اس نے اس بات کے بل ہوتے پر ہماری تمام یا تیمی من کی ہوں۔اوردو ہوشیار ہوجائے اور میرے وہاں جانے ہے تیل ہی وہ ان تمام لز کیوں کو وہاں سے نکال کر کسی اور جگہ لے جائے۔

المبین وہ ایسانہیں کرعتی کیونکہ وہ جس چلے میں مطروف ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام از کیوں کوجن کی اسے چلے کے لیے ضرورت ہے ان کو تعداد مین پورا کر کے سی دوسر ہے انسان کی بدد سے پھروہ ان بلی در ارپنا چلہ پورا کر کے سی دوسر ہے انسان کی بدد سے پھروہ ان بلی در ہے اور بنا چلہ پوریکئے وہ ان کھنڈرات سے با برنہیں نگل سکتی اگر ایسا کر سے گی ہو اس کا چلہ نو من جائے گا اور کا جارتی ہے گی اور اس کی بد بات تم کو وہ وہ کھی در بی ہے گی اور اس کے اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بال ہی دہ ہے گی اور اس کی بد بات تم کو وہ وہ کھی در بی ہے گی اور اس کی بد بات تم کو وہ وہ کھی در بی ہے تم کی اور اس کی بد بات تم کو وہ وہ کھی در بی ہے تھی تم اراز اس کے اس کی ہوئے ہی ہوئے ہی وہ اس کی بات کا کوئی پتا اس نے اپنا نہیں کیا ۔ جس کا مطلب تھی ہے کہ وہ ابھی بھی تمہارا انتظار کر در بی ہے ۔ اورا سے کی بات کا کوئی پتا شہیں ہے ۔ کہ اور سے دیا جو بھی معلوم ہوئی ہے ۔ اورا سے کیا کہ بچاری جی جو بھی معلوم ہوئی ہے۔

کیا خاص بات پیجاری جی۔

یجی کہ وواپنے جلے کے ساتھ ساتھ ایک چلہ اور بھی گردی تھی اوراس چلے کا مقصدتھا کہتم برصورت میں تہاری نورانی فشکق سے محروم کیا جائے بمیٹ کے لیے اور بھی گردی تھی اوران چلے کا مقصدتھا کہتم برصورت میں تہاری نورانی فشکق سے محروم کیا جائے بمیٹ کے لیے اور تھی کو شیطان کا بچاری اور ماری الی نائب بناویا جائے اور تہہاری قابلیت سے فائد واٹھ یا جائے کیونکہ تم بہاور بھواور ڈیٹن بھی ہونے کے ساتھ ساتھ مصیبت میں اپنے بچاؤ کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہواورائی وجہ سے تم پر بخی کاری وار بوٹ مگرتم ہر باری فکھے آئی وجہ سے ماریکال کا خیال کا کاری وار بوٹ کرتم ہر باری فکھے آئی وجہ سے ماریکال کا خیال کا کے شیطانی عزائم کو کا میاب بنا سکتے ہوائی لیے ماریکال شیائی بدروح کے حوالے تم کوئیا کہ اگرتم کوئیا کہ ایک تیر سے دوشکار ہوجا تمیں۔

ریں ہیں۔ نکیک ہے جبیباتم کبو پجاری نے اٹھتے ہوئے کہا تو سعد بھی اٹھ کیااور تیزی ہے بولا تو کھراپنا جاود میر ہے اندر جلدی ہے ڈالیں تا کہ میں جلد ہے جلد شیالی بدر وح کے پاس جاؤں اور اسے عبر تناک موت کے ھالوے کسیں

میرے ساتھ آؤ پجاری نے کہا۔ اور کرے سے نکلنے لگا۔ تو سعد نے بھی اس کی تقلید میں قدم برد ھاو یے

جون 2014

W

w

W

خونناك ڈائجسٹ 127

ماييكال قسط نبرا

وہو ہاں سے نگل کراک دوہری کوٹھڑی نما کمرے میں داخل ہو صے بیا کائی چینوٹی کوٹھڑی تھی اوراس کی دیواریں ہنو مان کی مورٹی رکھی ہوئی تھیں اوراس ہے آگے اک ہڑا سا دیا جل رہاتھا پہاری اس مورٹی کے پاس ہاتھ جا تماھ کر بیٹھ گیا اور سعد کوبھی اپنے ساتھ میٹھا لیا۔اور ہمولے ہے ہولا۔

اب میں تم پرایک منتر پھوٹھوں گا بیامشوانی و بوی کا خاص منتر ہے جو دوسری دنیا ؤں کے دیوی اور دیوتا ؤں کی مہارائی جا دوگر نی ہے اور اس کے اثر ہے تم پرشیالی بدروج کے کسی منتر کا اثر نیس ہوگا۔

' عمر شپالی کو پیتہ جل گیا ہے بھھ پراشوانی و پوٹی کامنٹر پھونکا گیا ہے تو ہوسکتا ہے کہ وہ ان کے تمام کر کیوں کو اس

۔ کیکن جب وہ مجھ سے شانی کے ہارے میں پو جھے گی کہ میں اس کو کیوں نہیں لایا تو پھر میں اسے کیا جواب دوں گا۔سعد نے خدھے کا اظہارکرتے ہوئے کہا تو پجاری بولا۔

اسے تم بھی کہد دیتا کہ پہاری کے گھر کے اردگر دیمت بزاطلهم ہے ادر کسی نے اس کے گھر کے گرد حصار قائم کررکھا ہے جس کی وجہ ہے چی اس کے گھر داخل نہ ہوسکا۔اور پھراسکے بعد تمو ہاں ہے ٹڑکیوں کو نکا لئے گی کوشش کرنا۔

تھیک ہے بچھ گیا۔ سعد نے کہا۔ تو پجاری بولا۔

تھیک ہے اب میں تم پر اشوائی و یوی کامنتر پھو تکنے لگ**ا ااور ت**یرے اندر داخل کرنے لگا ہوں اس دوران تم بالکل خام وش رہنا اور بولنامت ورندنقصان افغاؤ سے پیجاری نے پیکہ کرا ہے وائیس ہاتھ کی دوانگلیاں سعد کے ہاتھے پر رھیں اوراشوائی دیوی کے خاص منتر کا وروکر نے لگا وہ منتر پرابر پڑھتا جائے لگا اور ہرا یک منٹ بعد وو سعد کے منہ پر چونک مارتا وہ لگا تارپندرہ منٹ تک ایسا کرتا رہا سعد کا خیال تھا کہ ہوسکتا ہے کہا شوائی و بوی کے منترے اثرے یا سے جسم کے اندرخاص تبدیلی ہویا اس کا جسم خطکے کھائے نگا تمرابیا کھے نہ ہوا۔اوروہ پرسکون ر بابان البينة اتناضر وربوا كرجتني باراس كے منہ پر پھونلیں پڑیں اس کے جسم سے تمام نقابت اور كمزوري دور بوځي اوروہ خود کو ہشاش بیٹاس محسوں کرنے نگا اور تازودم ہو گیا۔ بیجاری نے آخری چیونک ماری اور پھرانگھیاں اس ے ما تھے ہے زیکا کر بنومان کی مورثی کو پر نام کیا اور سعدے بولا لومیں نے اشوائی و بوی کا خاص منتر اب حیر ہے جسم میں داخل کردیا ہے اوراب تمہارے اندر الی حقق پیدا ہوچی ہے جس کا مقابلہ بڑے ہے ہڑا جاد وکر اورسادھو بھی نہیں کرسکیا اور تم ایک نیک مقصد کے لیے جارہے ہوائی لیے اس منتر کے ساتھ سیاتھ اشوالی دیوی جمبارا ساتھے آگر دے کی سعد اب تم جندی ہے جاؤ اور ان یا چکالا کیوں کوان ک<sup>ے</sup> اپنے اپنے کھروں جھوڑ دینا یباں مت لانا سمجھے اور پھر ان کو گھر پہنچا کرتم ادھر ہی آنا میں تمہارے واپس آنے کے بھکوان ہنو مان سے پراتنا کر تار ہوں گا اور جھے امید ہے کہتم کا میاب والیس لوتے کے سعد بنا کوئی دیر کئے وہاں سے افعا اور پیجاری ہے اجازت کے کرمکان سے نگاہ اور واپس چل دیا۔ باہر آ کراس نے ویکھا کہ رات کا پچھا، پہرشرو یا ہو چکا ہے آ مان پرستاروں کی چیک ماند پرنے والی تھی اوراب سنج کے آٹارنمودار ہوئے والے تتے سعد کو واضح محسوس جور ہاتھا کیاس پرشیالی بدروح کے جاو و کا اثر حتم ہو چکا ہے اوراب وہ پوری طرح سے اس کے جاوو سے آزاد ہے

جون 2014

w

W

خوفناك ۋائتجست 128

ماييكال قسط نمبرا

وواینے آپ کوئجر نورتوانامحسوں کرر ہاتھا شایداس کی ہے وجدا شوائی دیوی کا خاص منتر تھا اِب اے جیدے جلید شیالی کے آئٹرم پر جانا تھاا ہے معلوم تھا کہ وہ اس کا بزی بے مبری ہے انتظار کر رہی ہوگی تھوڑی دور تک تو وہ نارمل قدم اشاتا محمیا بجراس نے قدموں کی رفتار کو بردھاد یا اور مجرتھوڑ دیر بعدای نے تیز تیز شروع کردیا آشرم کا رات اے معلوم تھا سعد کولگا کہ جیسے اشوائی کے جارو کی وجہ ہے زیادہ فاصلہ کم وقت میں طے کرر ہاہے اورا ہے ة روئے ہے نہ تو تھا وہ ہور ہی ہے اور نہ ہی اس کا سالس چول رہا ہے وود وڑئے کے ساتھ ساتھ شیا کی ہدرو ج ے ارنے اوران از کیوں کوچیزائے کے لیے طریقے پرغور کررہاتھا اے معلوم تھا کہ شیابی اے اتنی آسا کی ہے الز کیاں نہیں دے گی۔ اور بھر بور د فاع کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھے سعد کو اس پیجاری کے جادو کا بھی ململ , بجروب نه تقاات لگ رباق كه وه ناكام بوسكتاے اور ناكام كى دجه يہ بيوسكتى ہے كەاپنے گھر ميں تو كتا بھى شير ہوتا ہے اس پیجاری کے گھر تو صرف شیالی کا جارو تھا تھر آشرم میں اس کامکمنل وجود اور اس کا وہ بھیا تک اور حیالاک و ماغ بھی تھااورای دیاغ ہے وہ اسے ناکام مناسکتی ہے اور اپنے ناکام ہونے کی بھائے شیابی کو ٹاکام کرنے کے ليے و ومختلف حربوں پر بھی غور کرتا جار ہاتھا۔ لیکن اسے کوئی خاص طریقتہ یامنصوبہ میں بن رہاتھا بحرحال ای سوخ میں کب اس نے فاصلہ طے کرلیا۔ اور کب ووآشرم کے نزدیک آیا اسے علم نہ ہوا۔ اور وہ ای طرح رات کے اندر جیرے میں اس بدروح کے نعکانے پر آبی حمیا۔اند جیرے میں اے کھنڈر کی دیوارنظر آئی وہ ول میں خدا کو یاد کرتا ہوا جیسے ہی دیوار کے قریب ہوا تو دوسری جانب اس کے واپسی کے انتظار میں کھڑی شیالی کو بھی اس کی آید کا علم ہو گیا۔اس نے دیوار کی جانب انگلی کا اشار و کیا تو دیوار ای طرح ایک طبکہ سے شق ہوگئی اور ویاں ایک ورواز ونمودار ہوا سعد خدا کو یاد اور ہدوطلب کرتا ہوا طاق میں ہے گز رکزشیالی کے سامنے آیا اورخود کوا سے ظاہر کرنے لگا کہ جیسے دوائی سے جادو ہے زمراثر ہے وہ والکل سیدھا کھڑا ہو گیا۔اور بے بینی کی کیفیت میں شیالی کا ، کیجنے لگاجوا ہے غضبنا ک انداز ہے کھوررہی تھی سعد کوخالی ہاتھ آتا دیکھ کربدروٹ سے یا ہوگئی اور غصہ ہے ہو گیا۔ تم پجاری کی بنی کوساتھ کیوں نہیں لائے ہو۔اس آوازے سعد سہم گیا۔اور میلے جیسی آواز میں بولا۔ مکان کے جاروں طرف ایک حکسمی دائر و تھینچا ہوا تھا میں نے تی باراس دائرے میں ہے گزرنے کی کوشش کی تکرین نہیں گزر سکا۔ ہر بارجیسے ہی جس اس دائڑ ہے ہے تی جوتا تو مجھے ایک زیردست جھٹکا لگتا۔ اور میں اس جعظے ہے الحیل کردور جا گرتا۔ سعد نے بچاری کی بتائی ہوئی بات بتائی جب شیابی ہے اس طرح کہی تو شیابی کے بدصورت اور بھنے ہوئے ہونوں ہے ایک پھٹکاری نکلی اورووجی کر ہولی۔ اس متحویں پہاری کی یہ ہمت کہ وہ میرے منتزوں کا مقابلہ کرے ہیں اس کوسروناش کر دوں گیا گئے گی موت ماروں کی اس ذکیل کوتم اپنے تا ہوت جا کر لیٹ جاؤ میں کل تم کوانیک خاص منتزیما کر بھیجوں گی رات کواس منتر کے اگرے تم اِس حصارے کزرجاؤ تھے۔ بھراس نے جیلھی نگاہوں سے سعد سے سراہے جائز ولیا۔ اور وہ سعد کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں کوغور ہے و کھنے گئی تو سعد ایک دم ہوشیار ہو گیا۔ اور بٹا ملک جھیکائے اسے شکنے نگاشیالی کی بدیود ارسانس اس کے ناک میں ہے گزرر ہی تھی جس ہے اس کاد ماغ مینے لگا اور اس نے اپنی کیفیت کو بردی مشکل ہے بیصایا۔ چند کھوں تک شیالی اس کے سرامے کا مجر پورطریقے سے جائزہ لیتی رہی بھرد شے کہج میں ہوئی مجھے لگتا ہے کہ بیائے لڑکیوں کے اغوانے اس منحوں پیجاری کو ہوشیار کردیا ہوگا۔ شایدای لیے تم ناکام ہوئے ہولیکن کل تم نہیں وہ ناکام ہوگا۔ جاؤ جیسے ہی اس نے سعد کو جانے کو کہاواس کی جان میں جان آئی۔ ورندا ہے لگ رہاتھا کے شایدا ہے علم ہوگیا ہے کہ جون 2014 خونناك ذائجست 129 ماييكال قسطتمبره

W

اخواد جوان عاور تهام عليها ماليول في مطيول كتابوت تحواور

سعدیہ آ الزئن کرمٹوف ہے کہم گیا است نگا کہ پیشپالی کی بدروی کی آ واز ہے جوہشنوان اندازیں اس پر آوازیں کی رہی ہے اورات سارے منسوب کا عمر ہو چکاہے اس نے سہم کر تبا کہ شپولی میر اس میں کوئی تصورتین ہے بیسے پیجاری نے ایس کرنے پر مجبور کیا ہے ورنہ میں ایس اسی نہ کہنا نہ جانے کیوں وواس قت انتا برا ال او چکا تھا کہ ورت کی انہی آ واز پار سے است سائی دی فرومت نو جوان میں شیالی نہیں ہواں میں زشوائی بول جس کے فائس منتر سے تم واپن آ کے اور پار کیوں کو فکا گئے آئے ہو بابر نکلواہ ران لڑکیوں کوآ زاو کر واز چوکی تم ایک نیک مقتمد کے لیے میری تھی اوجرلائے ہو گرتم امیا کرئے ہے قرارے بوداس لیے ججھے خود آ نا پڑا۔ یہی کر

تَعْمِراً مُرشَيا فَي كُوعَم بِيو آيا واعْرو كيول كي جان جاسكتي ہے۔۔

اگرگر کو پیمورو ۔ جیسا بیل نے کہا ہے تم ولیا ہی گرو۔ جلدی سے تابولوں کے دھشن اضاؤ ہے تم وہس تم افساؤ ہے تا ہوگا سے افساؤ ہے تو ہوں کے اور کیا سے افساؤ کی اور پیمر مرکوان کو لیے کراس دیوار کے پاس آبا تا ہوئی مرکوان کو لیے کراس دیوار کے پاس آبا تا ہوئوں کی اور پیمر مرکوان کو لیے ہوئاہ خوجی اور دوسلہ دیا۔ اور بڑی تیز کی سے افساؤ در تین ایس آبا تا ہوئوں کا کمر واپسے خاموش تا کہ جھے وہاں ہوت کے مسابقہ منڈ لار ہے ہوں اس نے جھک کرتا ہوت کا ڈھکنا افسایا اور ایک طرف بنا دیا۔ مشعل کی روشی میں اسے لڑکی کا چیرہ وہ کھائی و سرم باقعا جو ہے ہوئی کہتا گئی اس کے لہا تا کہ اور بیان کی جو دوار جمن کے دوس سے جھٹ کرتا ہوت ہوت کی ہوئی کر کے وہ کھائی اور ایس کے دوس سے بھٹ کو بولوں سعد تیز کی ہے تا ہوئوں کے جھٹ کی ۔ اور بولی۔ افسائ میں موجود میں بنال ہوں تو سعد نے تیز کی سے اب انگل کی اور دوج بران ہوکراوھر اور چر کے بینے کی ۔ اور بولی۔ افسائی میں دور جبران ہوکراوھر اور چر کی ہوئی ۔ اور بولی۔ افسائی میں بال کی خاموش رہوا ورائے کر میر سے ساتھ آؤا کیا کے بیک کہنا کہنا کیا۔ اور بولی۔ اور بولی۔ انگل میں بال ہوں تو سعد نے تیز کی سے اس سے کہنا گیا تم بالکل خاموش رہوا ورائے کر میر سے ساتھ آؤا گیا کے بعد کہنا اور پولی سے کہنا گیا ہے بالکل خاموش رہوا ورائے کی تا کہ کہنا تو اور انہار کی کا تا کہاں خوفر دوانداز میں ایک دوس سے جمنی ہوئی تھیں اس کے چھے ہوئیں۔ سعد کوالے سے بعد کہنا اور پھرائی طرف مزا تمام لڑکیاں خوفر دوانداز میں ایک دوس سے جمنی ہوئی تھیں اس کی چھے ہوئیں۔ سعد کوالے سے کہنا کی طرف مزا تمام لڑکیاں خوفر دوانداز میں ایک دوس سے جمنی ہوئی تھیں اس کی چھے ہوئیں۔ سعد کوالے سے کہنا کی طرف مزا تمام لڑکیاں خوفر دوانداز میں ایک دوس سے جمنی ہوئی تھیں۔

خوفناك ذِ الجُسن 130

مايكال تسطفيره

Ш

Ш

Ш

لگ ریاق کے دوجیے اپنی موت کورہاتھ لے کرچل ریابو۔ قرووا ہے موت کے مندیش توافر ہی تھاا ہے اے اپنے مها تحد ساتحدان یا نجول کو کیوں کو مجمی موت کے مند سے نکا لنا حیا ہتا تھا۔ دوجس داھتے پر ہاہر جا تا تھا ای راھتے پے ہ جار ہاتھا اورلز کیاں اس سے پیچھے میں جب وہ راہداری میں وآخل ہوا تھا تو اچا کہ ہوا سے ایک بھیا تک جی شانی وی جس سے اس کا ول وہل کیا اور چھیے آتے ہوئی تمام لڑ کیاں ایک دوسرے سے صفح گھٹا ہو کئیں ۔ اان سے مند ے معد نے ذرک مارے رونے کی آوازیں ساتی دیں چھراس کے بعد بھیا تک چیخوں کا ایک شاہمے والا طوفان حاري موگياا پيهايسه آل اکه بيت بزارون پزيليس ايک ساتهوش کررورې ءون و وخود ورگيا تھااور شوائی کو مدد کے لیے بیکار نے اٹھا تو امیا تک اس کے کان میں دو بارہ اشوائی کی آواز سنائی دی ڈرومیت اور آ کے برهو۔ میں تیے ہے۔ ساتھ نہوں معد ب سند نے ڈرتے ہوئے قدم بڑھایا تو جینوں کی آوازیں آنا بند ہوگئیں۔ جس سے ا ہے جوصلہ بلاتا رئیں راہداری کی و در بوارجس سے ان گوگز رئا تھا۔ ووا ب چند قدم کے فاصلہ پرتھی سعد نے تمام لا کیوں کوا ہے یاز وؤں سے تھامااوران کوسلی وی اورو بوار بی طرف تیزی سے برد صاابھی وہ دو تدم ہی جااتھا کہ را مداری سائیوں اور ایژوهوں کی نیمنکاروں ہے گوئے انھی تمام نز کیوں کے مند ہے بھیا تک چینیں تعلیم اورووای طرح سعدے چیک کمٹیں تیام او کیوں سے جسم کا تب رہے تھے اوروو پھگواان ہے مدوطلب کرر ہی تحییں سعد کوخود ہے زیاد و ان لڑ کیوں کی فکر تھی اور وہ ایج گنباکا رقبا اس لیے وہ ہر حال میں ان کوادھر سے نکالنا جا ہتا تھا ؤرومت ے زرومت بیاورہ بوارے بات آ مباؤیہ تمام آوازیں تم کوؤرائے کے لیے بین میرے ہوتے ہوئے ووقع کو ہاتھ بھی نہیں رکا سکتی اشوائی کی جھیمی آواز ای سے کا نوایا میں گونگی تو اس نے کچر سے قدم بڑھاد ہے و بواروں کو الدجيرے ميں نظر آرہي تھي اا لک ايک فلک ڪاف جي گونگي اورشيالي بدروخ اپني تمام تر خوننا کي اور پدسورٽي لیے اس کے سامنے آئنی۔ اس نے شدید خصہ میں سعد کو تما م لڑ کیاں لے جاتے ہوئے ویکھا تو وہ بھر پور

جون 2014

Ш

W

Ш

خوفناك دُانجَست 131

ماييكال تسطفهرا

میں ہفتے کیس پھراجا تک اس نے ایک جریور فلک شکاف کیج ماری جس ہے کھنڈر کے درویوار کے ساتھے ساتھ لڑ کیوں کے دل بھی وہل مجھے اور پھرائی نے اپنا خوفنا ک مند کھولا اور پھر ووکسی دوئر کے کھلیا ہی گیا ہو تنا کھل گیا کے اس کے اندر سعدا ہے وو ہاتھ یا آ سائی ذال سکتا تھا ۔ سعد کوشیالی کاس فقدر بھیا تک وار کی ذراہیمی امید نہ تمحی منه کو کھنٹا ہی و کچھ کروہ بھی خوفنز وہ ہو گیا اور دوقدم چیجے ہٹا اعا تک اس کے منہ ہے آ گ کی چنگاری ہی نگی جو یز ہتے برجتے ایک شعلہ بن کئی ۔اورووشعلہ سعد تی جانب بڑھا اس سے پہلے کہ سعد کا جسم اس آگ کی نذر بوجا تا۔اجا نک شیانی کا ایک باز دکنا ک کے ساتھ اس کے جسم ہے بلیحد وہو گیا۔ تو شیال نے تیزی ہے منہ بندكره ما آگ كاشعله جبال تفاوى ختم ہوگيا۔اور بجوگيا ايسے كه جيساس يركس نے يانی ڈال وياايك باز و سے جسم ے الگ ہونے کے بعد دوسرا باز وبھی کناک کی آواز ہے اس کے جتم ہے الگ ہوگیا شیابی کے منہ ہے بهميا نک اور دہشت ناک چيخوں کا نه ختم ہونے والاسلسله شروح ہوگيا ۔ پھراس کے قدم ڈ گمگائے اور وہ زمین پ ر ڈھرام ے گری اور انکی پہلے ایک ٹا ٹک علیحدہ ہوئی چھروومری ہوئی بھر آخر میں سروھڑ ہے الگ ہو کرفٹ بال کی طرح لڑھکتا ہوا درجا گرا۔ سے ہوئے جسم کے نکڑوں میں اچل ی پیدا ہوئی سعد کوا ہے نگا کہ جیسے ووجسم ووبارہ جزئے بی والا ہے مکر ایسانہ ہوا۔ اور نجائے کہاں ہے کیڑے نکلے جوانا فانا جسم کے مکز وں ہے لین سمجے اور گوشت کھائے گئے سعد کوریہ منظرہ کیجا کر ایکائی آئے لگی کمرے میں جسم اور کیز ول کے آئے ہے شدید بدیو پیدا ہوئے تکی شیالی کا کالانحوان اریا کی ایر کی مانندان کے جسم کے سکتے ہوئے حصوں سے ٹکلا جوفرش کورنلین کرنے انگا اورارد کرد مجینا گیا سعد سمجھ کیا کہ شیاتی اینے انجام کو مجھے گئی ہے اور یہ سب اشوائی دیوی نے کیا ہے اب شیالی بدرون بمیث کے لیے اس کی جان محیوز کی ہے اس کے ساتھ ہی ویوار میں ہے دوبارہ وروازہ عمودار ہوا اور سعد لزیموں کوایتے ساتھ آئے کا شار وکر کے دروانے میں سے کزر کیا۔اور بولا۔

شکر ہوا شوانی و پوئ تم نے میرے ساتھ ساتھ ان معصوم لڑکیوں گی بھی جان بچائی ہے میں تبہارا مشکور ہوں سعد نے کہا تو اندرے آواز نہ آئی وہ بچھ گیا کہ شوائی و بوجی جانچی ہے وصلی رات کی تاز وفضا میں آگرا ہے بھین مولیا کہ اسے نی زندگی کی ہوا وار کیوں کو بچانے میں کا میاب ہوگی ہے د تمام لڑکیاں باہر آگئی تھیں گران کے جمع ابھی تک خوف ہے کا نب رہے تھے سعد نے خدا کاشکر ادا کیا اورلا کیوں ہے بولا ڈرومت میری بہنوں مسلماری میری دشمن مربیکی ہوائی ہوائی کر الایاتھا کیونکہ اس وقت میں اس کے جادو کے زیر اثر تھا شراکیکہ نیک انسان کی مدد کی بدولت میں اس مار نے میں کا میاب ہوا ہوں اور تم کو بحد فاظت تماہر ہے گھر اثر تھا شراکیکہ نیک انسان کی مدد کی بدولت میں اس نے مار نے میں کا میاب ہوا ہوں اور تم کو بحد فاظت تماہر ہے گھر ساتھ کا خواب پوراکر نے والا ہوں کہ کیونکہ میری وجہ ہے تمہاری خوشیاں پر باد ہوگئیں تھیاری شادی سے خواب ساتھ سے اوراس کے ساتھ ساتھ کی دورت کی ساتھ کیا دورتم کو اور تمہارے گھر دالوں کو تنگف پر بیٹانیاں اٹھانا پڑئیں۔

نہیں بھائی آکومعانی نہیں مانگئی جائے جگہ جمیں تو آپ کاشکر بیادا کرنا جاہے کیونکہ آپ کی ہدولت ہم سب کونٹی زندگی ملی ہے۔ اور ہم زندہ جیں اپنے گھر جاری جیں کیا آپ کا بیاحسان نہیں ہے کیا۔ ایکٹانے پرمسرت انداز میں کہاتو تمام لزکیوں نے اس کی تائید کی۔ جس پرمعد کوخوشی دوئی۔

چہ میں ہوں۔ اب چلومیں ایک ایک کر کے تمکوتمہارے گھر لے جاتا ہوں اور پھرتمہارے والدین ہے بھی معانی ہاتھوں گا۔ جھے امیدے کہ دولوگ جھے معاف کردیں گے۔

باں بالکل وہ تم کومعاف کردیں ہے۔ اور ہماری طرح تمبارے شکر گزار ہوں سے کیونکہ آپ نے میاغواوالا

خوفناك ڈائجسٹ 132

مايكال قنطانبه

2014 05.

Ш

W

Ш

کام خودنیں کیا تھا۔اورجس نے آپ سے پیکروایا ہےاسے تواپناانجام ل بی گیا ہے اس لیے آپ خود کو بھارا دوثی نہ مالیں ۔کملانے سعد کے باز و پرسرر کھتے ہوئے کیا تو سعد تیزی ہے بولا مجھے خوثی ہے کہتم نے مجھے معاف کردیا اب میرے ذہن میں ہے یہ بوجو ہت گیا ہے بحرحال اب جلدی چلواس ہے بہلے کہ کوئی مصیبت نہ کھے نہ مزے۔

باں باں ۔ چلیں تمام او کیوں نے بے صبری سے کہا۔ تو سعد میلے آکتا سے کھر کی طرف ہولیا۔ جوسب سے نز دیکے تھارا ہے میں اور کیاں تیزی ہے چلیں اور بار بار مز کر دیکھتی اور ذراسی آنہن پر چونک جاتھی۔ کیونکے جس مصیبت ہے۔ وہ دوجا رمھیں اورجس طرح کے واقعات ہے ان کا یالا پڑا تھاان کو ہروقت ہے دھز کا لگا رہا کہ تیں پھرے کوئی اور بلانمودار نہ ہوجائے۔اوروہ پھرےان کے جھے کیڑھ جائیں سعد کے قدموں کی رفتار تیز تھی۔ ا ہے بھی اس وقت آ کرنسی کا خوف تھا تو صرف ماریکال کا تھا۔ معد جانتا تھا کہ مایے کال کوسب علم ہو گیا ہوگا کہ شیال بدروح مرکتی ہے۔اور میں اس کے بحرے آزاد ہو گیا ہوں اور ای لیے وہ جھے پر غبر درکوئی ناکوئی دارکرے گا۔ بش اسی خوف نے سعد کا دل منتمی میں لے لیا تھا۔ اے خود ہے زیادہ ان کڑ کیوں کی فکر تھی جن کوائی نے بری مشکل ے آزاد کروایا تھا۔اور وواب سمی بھی صورت وویا رولز کیوں کے لیے کوئی بھی رسک لینے کو تیار نہ تھا۔اس لیے وہ خدا ہے بار باریدوطلب کررہا تھا۔ اور بیاد عا کرر باتھا کہ رائے میں کسی بھی مگداس کا مایہ کال ہے سامنا نہ ہو۔ در نہاز کیاں مجرمے بیب میں آعتی ہیں بحرحال وہ چیتار بااور تمام لز کیاں بھی اس کے ہم قدم رہیں رائے میں وہ اپنا اورلا کیوں کا وصیان بٹانے کے لیے کوئی شاکوئی بات کر لیتا اٹھی تشیح کی سفیدی آ سان برخمود اربوئی بی تھی کہ ایکٹا کا گھر آ گیا۔ایکٹانے خوشی کے یار کے گھر کی طرف دوڑنا شروع کردیا۔تھوڑی دیرووا ہے گھر کے دروازے کو جیٹ رہی تھی اور ما تا پہا کو ایکارر بی تھی سعداور بہاقی تمام کز کیوں کے دروازے تک آئے تک ووورواز و لهل چکا تھا اور اس دروازے میں ایک ہیولہ نظر آ رہا تھا جب دوائی ہیو لے سے نزد کی آئے تو اس وقت وو ہیولہ ایکٹا ۔ ایکٹا بکارتا ہوا ایکٹا ہے لیٹ کرزار وقطار روجھی رہاتھا اور بار بارلز کی کا منیجی چوم رہاتھا سعد نے قریب آکرد یکھاوہ ایک بوز ها آ دمی تفاجوشا بدا یکنا کابا پ**تفامیری چی تو کہاں چلی تی تھی** ہمری ک<sup>وز</sup>یا ہم سب کی نمیندین اژ اکر ۔ ۔ ہماری خوشیاں بر ہاد ہوئی تھیں و کھے و کلچے میرا کیا حال ہو گیا ہے تیزی جدالی میں اور تیری مال تو بسترے لگے گئی ہے ہروفت تم کو یاد کرتی ہے اورآ نسو بہاتی رہتی ہے نجائے کبی ظالم کی بری نظراس گھر کواور تیری خوشیاں کو لکی اور سب پھھا جڑ گیا۔ اورار جن ۔ ارجن تو بے جارہ تیرے تم میں پاکل جمل ہو گیا ہے اپنا ہوش سنوا ہینا ہے بوڑھے باپ نے روتے ہوئے اپنی بنی ہے کہاتو سعد سمیت تمام کز کیوں کی استحصیل بھیگ کنیں ۔ آ۔ آندر آجامیری بگی۔ بیجاری نے بیٹی کو سینے ہے لگائے کہا۔ اورا سے لے کراندر آھی اے معداور تمام لز کمیاں بإہر ہی روکنیں سعد نے اندر جانا مناسب نہ سمجیا اور دانسی کا اراد و کیا ہی تھا کہ بیجاری تیزی ہے باہر نگا، اور سعد تے قدموں میں گرنے ہی والا تھا کے سعد نے اس کو تھام لیا۔ پہاری بار بار سعد کا شکریدادا کرر ہاتھا۔ مگر سعدا سے ا ہے کرنے سے منع کرر ہاتھا۔ پہاری نے سب کواندرآنے کا اشارہ کیا تو سعدے تمام لڑکیوں کواندر بھیج ویا۔ اور پیجاری کوبھی و ہیں روک کراس کومختصرالفاظ میں ایکٹا اور دوسری لڑ کیوں کے اغوا کے بارے میں اور اپنے آپ کو بدروح کے چنگل میں کچنس کراہیا کرنے اور واپس کرنے کے متعلق اے بتایا۔اوراس ہے مدوطلب کی کہ دو مزیدادهران لڑ کیوں کے ساتھ ٹیمیں رہ سکتا کیونکہ اس لا دشمن کافی حیالاک ہے ۔اوروہ نسی بھی کھے اس پروار کرسکتا ہے اس لیے وہ اپنے ساتھ ساتھ اڑکیوں کی زندگی کو دوبارہ خطرے میں نبیس ڈال سکتا۔ لہذا پہاری خود جی

جون 2014

w

Ш

خوفناك ڈائجسٹ 133

ماركال تسطفهم1

ان تمام الرکیوں کو ان کے گھر جدے جلد پہنچائے۔ بیجاری اس کی بات کو بھو گیا۔ اوراس سے وعدہ کیا گہوہ اور کو ہر حال میں آئی ہی بتاوی کے حربہ بیجاوے گا۔ اوران کوسب کہائی بھی بتاوے گا۔ سعد نے اس کا حکم پیر اور اکیا۔ اور والی بولیا بیجاری نے سے چند کہے رکئے کے لیے لا کھ کہا گھر وہ نہ مانا۔ اور بیجاری کے گرکی طرف بولیارا سے بیس اسے وہی چو کیدار ملاطقہ مسلمی کواس نے خاص طور پرسلام کیا گر تفر مسلمی نے اس سے اس وقت آنے کا مقتصد نہ ہو مجار شاید وہ ایمی بھی ہی اس رات والے والے کی وہ سے ڈرا ہوا تھا معد نے اس بیکو بھی نہ ایکا اور اسٹ پر بولیا اسے وہی بھی کہا ہی رات والے والے کی وہ سے ڈرا ہوا تھا معد نے اس بیکو بھی نہ بیا اور اس نے اس کے گھر بھی بہیجا ویا ہے۔ اس بیجاری پر احتی سے نہیں این اور بھاری ہے اور اس کے اس کے گھر میں بہیجا ویا ہے۔ اس بیجاری پر احتی ہوئی کہ جو سے بعد بیجاری پر احتی کو جانے کی جددی ہوئی اور خطر سے بیا ہوئی کی جانے کی جددی اس بیل کی جو اس میں این اور بھاری کی اور خطر سے بیا جال ہوئی کی جددی اور بھاری کی جو اس ایس کی جو شدت سے بعد بیجاری کی اور خطر سے بیا جال ہوئی کی جو اس کی جو شدت سے اس کا منتظر تھا۔ اپنی کا میائی کی خبر تو اسے شایدش کی ہوئی اور خطر سے یا جال ہم بیان کی جو شدت سے اس کا منتظر تھا۔ اپنی کا میائی کی خبر تو اسے شایدش کی ہوئی اس کو تھا ہوئی کی بیاری گئی ہوئی اور خطر سے یا جال ہیں بیکھی ہوئی کی بیاری گئی ہوئی اور خطر سے یا جال ہیں بیاری ہوئی کی جو تھی اور خطر سے یا جال ہوئی کی دو اس کی تھا۔

شانتی کا باب بزگ کے مسری کے سعد کے واپس آنے کا انتظار کرر ماتھا اس نے بواشوائی ویوی کا خاص منتز سعد نے پھوٹ کا تھا اور اشوانی و کوئی کی مہا**ھی** سعد کے اندر داخل کی تھی اے قوی امید تھی کے سعد نا کام میں ہوگا۔ اور شیان بدروٹ کو ماروے گا۔ کیکن ایک کے ساتھ ساتھ اس نے ہو مان کی مورٹی کے آ کے لیک چھوٹا ساجا ہے کر شے اشوائی و ایوی ہے بیرا تنا کی تھی کہ دو نوویوں کر سعد کی ہو بھی کرے۔ پیجاری کو یقین تھا کہ اشوائی نے اس کی کزارش کورونیس کرے کی اورضرورو مال جا کر معلم کی دولائے کی و واس وقت خاصا اے میٹ تھا ہے ہم محد سعد کی فکر تھی کہ نبجا نے وہاں کیا ہواہوگا۔ وہ ای تعلق میں بھی گھرستہ پاہر نکتا اور بھی وہ بنومان کی مور تی ہے آ گ معد کی رکھشا کی پراتنا کرتا کوئی تھنے بعداس کی خاص شکھ نے ایک شکال کے بلاک ہونے اور سعد کی کامیانی کی خبردی تو اس کی جان میں مبان آئی۔اس نے اشوالی دیوی کا نام کے لیے بھے کا نعرولکا یا اور وہ یا ہرنگل کرا ہ سعد کی راہ و کیجنے گئا تھروہ رک گیا اور اے خیال آیا کہ سعد کو واپس آیے میں ور بھوکتی ہے اس لیے وہ مند چلا مانے اور بھکوان کی او جا کرے کیونکہ منے ہوئے ہی والی تھی۔اب چونکہ شیالی تو مرتفی تھی اس لیے اسے پہنٹا تو نسین تھی ابید اوہ ہے قکر ہو گیاا ورمندر کی جانب بڑھا۔ وہ مورتی والے کمرے منتظام کا کہا ہو گی طرف بڑھا۔ وہ تحسرت وه جیسے بی نکا احیا تک است فضاحی الیم آ وازین آئیں کہ جیسے فضا میں سینگڑ ول مجبر کی کھیالی جسنیمار بی ہوں پیجاری بچونک قبیا اس نے سم اٹھا کر فضا میں ویکھا تگر اے سوائے تاروں کی روشنگا کے پیچھ نظر نہ آیا۔ مجنبهمنا ہے۔ کا شور پرزشت انگا تو پیجاری کے دیائے میں خطرے کی تھنٹی بھی اے رنگا کہ کوئی شیطانی طاقت اس کے گھر حمله کرنے والی ہے وہ تیزی ہے والیس مز ااور جیسے ہی وہ کھر کے بین دروازے کے قریب آیا تو دروازے میں ان نے ایک انسان کا قد آ ور ہیولہ و یکھا ہیول اپنی حبکہ ساکت تھا اوراس نے اپنے یاز و دونوں طرف بھیلا کر عرووز ے پوکھول رکھا تھا پہاری تصفحک حمیا اس کی شکتی نے اسے بتلاد یا کد درواز نے میں کوئی شیطانی شئتی ہے یجادی ذراجهی خوفز ده نه موااور باوقار قدم اشا تا موادرواز ہے کی جانب بردها۔اے اتنا تؤسم تھا کہ سعد کا میا ہے۔ :وگیا ہے اور شیالی مرکن ہے تو پھر میاکون تھا پہاری ای سوچ میں اس کی طرف بڑھا اند جیریے میں اے اس بیونے کا چبرونظر نہ آیا مگر جب ووقریب آیاتو بیوسل کا جبرو بھی ات کے نگا۔ ووایک تمیں بیس سال کا ایک

جوان 2014

Ш

w

Ш

خوفناك ڈائجسٹ 134

ماييكال تسطقبرا

خو پر دنو جوان تھا۔ جس نے شلوا تھیں گئن آئی تھی تھاری نے پہلی نظر میں توا ہے ایک عام آدی سمجھ گر جب وہ
اس سے دوقدم کے فاصلہ پر آیا تواس پراس آ دمی کی اصلیت اشکار ہوئی پجاری کواس جوان کے اندر شیطانی شتی
کا ایک سمندرسا نظر آیا۔ پجاری خوفز دہ ہو گیا جوان کسی بھی ٹاٹر لیئے بغیر پجاری کوتک ریا تھا اور پجاری خوفز دہ
انداز میں سے محورر ہاتھا۔ اور پھرا سے اشوائی و ہوی کے فاص منتر کا خیال آیا تو اس کی آتھ تھیں ہے کئیں۔ ابھی وہ
ان کا جانے کرنے بی والا تھا کہ تو جوان بوار بہاری بی اشوائی و ہوگو بالو۔ اور اگر کوئی ہاتی رہتا ہے توا سے
اس کا جانے کرنے بی والو تھا کہ تو جوان اوار برائی ہی ہے تھے سے دوسر سے باچوں میں جن کی جو سے تو نے بھی سے
تو جوان نے جو کی ہو ہے بھی اپنے پر پسیند آگیا۔ وہ جان گیا۔ کہ وہ اس کی حوان کی تھی کا مقابلہ نہیں
تو جوان نے وہ کیا تو بچاری کے ماتھے پر پسیند آگیا۔ وہ جان گیا۔ کہ وہ اس کی عدونہ کر کے مقابلہ نہیں۔
کرسکتا یہ نو جوان نے وہوان کی طرف خوفز وہ وہ تھا۔ وہ جان گیا۔ کہ وہ اس کی عدونہ کر کے مقابلہ نہیں
خوفز دو ہو گیا۔ اس کی عدونہ کر کے گھراتھا اساس کی آگھوں میں ایک گراتھا تھراتھا۔
جس کی پچاری تا ہے قبل سکا اور اس نے نگا تیں پھیرلیس۔

المركب \_ \_ بي الدون جوتم پيجاري بيكا يا يرتونو جوان طفرية انداز مين بنسااه ربولا -المركب \_ \_ بيانداز مين بنوتم پيجاري بيكا يا يرتونو جوان طفرية انداز مين بنسااه ربولا -

ية لكا كما بالمركمة كالون بون-

W

ہے۔ اس میں اس میں میں اور اس میں اور اس میں خوال میں ہواں میکنا پھاری ہے ابی ہے او یا تو و واس کی طرف ہو صا عبداری ڈر سے مارے دوقدم میں میں ہیں۔ پھاری ڈر سے مارے دوقدم میں میں ہیں۔

ں بہتا تو جا جا کے اپنی اس پیٹل سے مدمہ لے لوشاید اس میں لوئی ایسا منتر ہو جو کہتم کو میری بجیون م

ميں بار مانتا ہوں مہاران ۔ ميري هنتي محدود ہے آپ خود مياد يں ۔

جون 2014 🕥

Ш

W

W

خوفناك ۋائجسٹ 135

ماسيكال قسطنبرا

Ш ا پنی بیوی ادراس بنی کی وجہ ہے مجبور قیاجس کی وجہ ہے اس نے سعد کی مد د کی اور مایہ کال ہے عکر لی تھی اب بھی و بنی معاملہ تھا اپنی بنی کے لیے وہ خود کوئسی بھی مصیبت کے لیے تیار کرسکتا تھا۔ اورایٹی بنی کی خوشیوں کے لیے w ا پنی زندگی بھی پر باد کرسکتا تھا۔ پھر دوای سوچ میں مایہ کال کے قند موں میں جا گراوررو تے ہوئے بولا۔ تمع کردیں مہاران مجھے متع کردیں مجھ ہے بھول ہوئی ہے۔ اور بدلے میں آپ کا سیوک ہے کو تیار W ہوں۔ آپ کی مندای میں آئے کو تیار ہوں آپ جو بھی گھیں گے وہ کرنے کو تیار ہوں لیکن مجھے چھع کردی<sub>ں۔</sub> لیکن مہارا نے مجھے تما کردیں۔ میں اپنی تحدود شکتی کی وجہ ہے یہ جبول گیا تھا کہ میں سی کا انہان کررہا ہوں مجھے نہیں ا پی شکتی کی وجہ ہے تو خود کو بہت بڑا سور ما مجھنے لگاہے بیجاری۔ یہ جی جبوٹ ہے کہتم کومیرے بارے میں علم نہ تھا۔ کیونگ جب سعد نے تم کومیرے ہارے میں بتایا تو تتم میرے بارے میں بخو بی جان حمیا تھا۔ میکن اس کے باوجود بھی تم نے مجھے سے فکر لی۔ ہے پہاری۔ا ہے بورے ہوش وحواس میں جلوشیالی ہدرو ن ہے تو تم کو اوورتمہاری منی کواشوالی دیوی ہے بھالیا ہے گئر اب جھے ہے بچھ کوکون بھائے گا۔ شع کردیں مباران ۔ مجھ سے بھول ہو کئی ہے مجھ شع کردیں بھٹوان کے لیے میں آپ کی خوشی کے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ پیجاری بلکتے ہوئے بولا۔ تو مایہ کال زورزور ہے قبقے نگانے لگا۔ اسو کے رونے کی آ وازین ماییکال کرقبقبول میں وسیع لکیس **وو**یجوری کی ہے بھی کا نجر پور نداق از اے لگا اور پجاری زیاد وز ور زورے ملکنے نگا اور اس سے منع ما تلنے لگار انھو وہ تیزی سے بولا تو پھاری تیزی ہے اٹھا اوراس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اورکرون جوکا کر کھڑ ابوکیا میری زندگی میں معافی نام کی کوئی لفظ نہیں ہے پہاری میں نے آج تلے سی کو بھی معاف تبیس کیا ہے جتی کہا پی ادالا د کو بھی اپنی اس مکی بنی کو بھی جو مجھے دل و جان ہے بھی زیاد ہ عزیز بھی۔ اور نجانے ایسے کتے لوگ کیکن نجانے کیوں بچھے تم پرترس آ رہا ہے اور میں نہ جا ہے جو بے بھی تم کومعان کر نے کے بارے میں موٹی رہا ہوں کیکن س وجہ سے نہ تو تمہاری شکل خوبصورت ہے اور نہ بی تم میر ہے برابر ہولیکن چلو میں تم کومعاف کرتا ہوں لیکن جينے ہو مايه کال مباران کی ۔ پيجاری خوتی ہے بولا ۔ آپ واقعی مبان جیں ۔ چھےآپ کی ہرآ کيا کا يالن کر ہ ہےاور میں اے اپنی خوش تعلیمی جانوں گا کہ میں مہارا نے کے سی کام کو بورا کروں۔۔ ہوں یا تیں انچمی کر لیتے ہو یجاری۔ بحرحال اب سنوجیسے ہی سعد واپس آئے گاتم اسے لے کر جنوب کی طر ف کسی بھی وفت کیکن را گت کے کسی بھی وفت لے کرآ ؤ گئے میں وہاں پرانے مندر کا تبد خات ہے اور تم نے و ماں تک سعد کولا نا ہے تبد خانے میں سعد کولا کرتم نے اس سے تبد خانے کے حیاروں کونے اس کے ہاتھوں سے کھدوانے میں اور پھران تہا خانے کے کونوں سے جارمٹی کے برتن ٹکالنے ہوں سے جن میں میرا ایک ایک میوک بنیر ہے اور اس مٹی کے برتنوں میں ان کی را تھ پڑی ہے وہ را تھ تم نے سعد کو کھٹا ٹی ہے اور آبس تچر میں آ ہے گی آ تھیا کا پاکن کروں گا مباران میں اس مندر سے واقف ہوں اور ایہا ہی ہوگایہ آ ہے چتنا مت آ کریں۔ پیجاری خوتی ہے بولا ۔ کیونکہ اے اب اپنی اوراین بینی اور پتنی کی زندگی کی گار بی مل چکی تھی اور ا<u>سکے لیے</u>

خوفناك ژائجست 136

ان کے بریوارے برحد کرکوئی عزیز ندتھا اور وواپ برحال میں کرکز رئے والا تھا۔

ماييكال تسطفهم ا

جون 2014

اور ہاں یادرکھنا <u>مجھے</u>تمہاری اورتمہاری ہیوی اور بنی کی زندگی فررابھی مزیز نہیں ہے۔اورمیری همتی ہے بھی دانقٹ ہو۔

آ پِ لَكُرِيْرَ مِي مِهاراجْ \_ آ پِ كاسيوك آ كِي آهميا كا پاين كرے گا۔ آپ لَكُرِيْرَ مِهاراجْ \_ آ پِ كاسيوك آ كِي آهميا كا پاين كرے گا۔

ے وور تھے ہما کا سردوں میں اور میں معتبہ ہیں ہوں ہوں ہوں ہوں میں مان میں ہمانا سردوں ہیں۔ ہے جھگوان تیری کریا ہوگی ورٹ نہ جانے کیا ہو جاتا ہم تو ات جاتے مشکر میا اے اشوانی ویوی تیرا کہتو نے معتبہ میں میں

مير ڪ وو. ڪوشيطان ڪر جيايا۔

W

ہاں جنتی سب ہمگاوان اورا شوائی و یوی کی تر ہائے تھیک ہے اب کوئی فطرونیس ہے تم آ رام ہے سوجاؤ۔ پچاری اٹھ کر اس کے تمرے میں آ یہ جہاں پر ووسعد کولایا تھا جاریائی پر آ کر وہ ڈھے گیا سعد کو وہ نہیں مار تا جا ہتا تھا۔ نہ ہی مایہ کال سے سیوکوں کے حوالے کرنا چا ہتا تھا تگر وہ مایہ کال کوچی جانبا تھا کہ وہ نہ صرف اے ورد تاکہ موت دے گا بلکہ اس کی بیوی اور بنی کوچی داردے گا اور پجاری کے لیے اس کے پر یوار سے بڑھ کر کوئی عزیز نہ تھاوہ ایسے کئی سعدا ہے پر بیوار برقر بان کرسکتا تھا۔

وہ اس وقت دکھی تھا اور سعد کو دکھ بین وینا جاہتا تھا تھر وہ مجبور تھا بحر طال جوہ ونا تھا وہ تو ہو گیا تھا۔ اب وی کرنا تھا جواس کو ہار کال بول کے کہا تھا ورندا لیک عبرت ناک موت اس کی اور اس کے پر بوار کی منظر تھی۔ وہ اب میاک کی آئی کا بالن کرنے پر خور کرنے لگا اور بیسو چنے نگا کہ سعد کو کون ہے واق کے ذریعے ایس وحشت ناک اور ڈروًا نے پرائے مندر میں لے جانا ہے اور کسے اسے مار کال کے قال مول کے حوالے کرنا ہے تھوڑی ک سوچ کے بعد اسے ایک مل مجھ آیا تو وہ مطمئن ہو گیا اور سعد کے آئے کا انظار کرنے لگا۔ جو کی جی وقت آسکنا تھا اور بھاری اسے ایک امتحان سے نکال کر دو سرے امتحان میں ڈالنے والا تھا۔

اور پیجاری اسے ایک اسحان سے ناک سرووسر سے ہوئ میں داسے دہوں۔ سی سعد پیجاری کے داؤمیں آشمیا ہائیہ کا کیا بنا کیا ہائیہ نے مالید کال کومورتی کا راز بنادیا۔ اورات مالیکال نے بلی چز هادیا۔ کیا سعد ہائیہ کو بیجائے میں کامیاب ہو تھیا۔ بیسب جاننے کے لیے خوفناک کے استحلے شار سے میں مالیکال کی آخری قسط نسرور پڑھیں۔

W

W

## فرما نبردارجن

- - - تحرير: سجاد حسن - - جھو لے والا ملتان -

عانیہ کو سلمان کے قدموں کی آواز منائی وی اوروہ اس سے قریب جینے گیا جذبات ہے کا بھتے ہوئے بالقول سے اس نے عالیہ کا تھوتگھٹ النا اور اتنہائی حسین لا کٹ ایس کی تردن میں ذال ویا عالیہ نے لاُکٹ دیکھااور جیرانگی ہے۔ سلمان کودیکھااور سلمان نے اس کی آنگھوں کو چوم لیا۔ یہ پھر بی تو ہماری مجت کی کامیا بی کانسامن ہے مالیہ الخواہے سے اور ساس کوسلام کرنے نہ چلوگی کہان ہیں و ورس نے حیرانی ہے او جھا آئی جس بند کر وسلمان نے کہا ۔ عالیہ نے مصوبیت سے آئی جس بند کرلیس اور پھر ملیان کے تکھنے پر جب اس نے آتکھیں کولیس تو خودکوا کیے ایک دینا میں پایا جواس کے وہم وٹمان ين بھی وہ من مرم کا مانی شان محل تھا جاروں طرف فیمی زروجو امر جزئے ہوئے تھے دوطر ف نسين وجميل مورثيل خون ليسير كمزق تعيس اورسا منه ايك معمر بزرك اورخانق بينحي تنمي به ميري اي اور ا پا جان ۔ سلمان کے سروی کی اور عالیہ کا رخو د بخو د سلام کے لیے جیک کیا زوش آ میدید دلین ہمیشہ فوش رجود دنون نے دیا جی اور زیاد جو اہر اس پر نثار کئے جائے تھے است حسین زیورات ہے الاد و یا گیا۔ اور پھر را گ رنگ کی محفل جم فی عالمہ خواہد کے عالم میں بیاسب ہور کیور ہی تھی اس کی سجھ میں نہیں آر ہاتھا رات تمن ہے اس کل کے ایک ٹیرے میں اے پہنچاد یا گیا جس کا تصور بھی نہیں الیاجا۔ کا قتام کمرے کی دیواروں میں ہی<sub>ر ہ</sub>ے جائے ہوئے تھے جن ہے تو س قبل منتشفہ ہور ہی تھی ایک سوٹے کا چچپر کسٹ میوجود قبا۔ پیرمرا گھر ہے مالیا اس قان برگد کے در نست کے پنج تم مینی تھیں تم مجھے پہند آئن اور میں تمہیں ب بناہ جا سے زگا کی ایکٹیوں یو چھر دیا ہے تم تے قبول کر ہا ہارے بال مقلی کی رسم ہوتی ہے میں نے آئے والدین سے کہا کا تم سے شادی کرنا جا ہتا ہوں لیکن بعاليہ ہم بنس اور تم میں ایک فرق ہے ہم آئٹ بین اور تم سٹی ہے بنی دولی ہوجے ہے والدین ہے کہا کہ جارے سریر مت اپنی خوش سے تمہاری شادی میرے ساتھ کردنے او اقبیل اعتزاض نہ ہوگا ما ورمين ذرا نيورين كرتمها رب گهر پينج عميا يتم مين جن جوسلمان ما الحمد الند مسلمان هوي اورته، را مِ ستار تهمین کوئی انگیف نه دوگی عالیه میں تمهاری و نیایش تمهارے مهاتھ ساتھ رادوں **کا می**رے والدین جازت و ہے دی ہے میں ولیمہ بھی تمہاری و بینا میں ای کرسکتا ہوں میری ایک خوب نسورت کافتی موجود ہے ایسی کو بھی جو تمہارے وشمنوں نے خواب میں ندریکھی ہوگی کل سپ کواس کو بھی مین بارائمیں کے اوران وقت ان کی حالت قابل وید ہوگی میں نے تم سے بیدراز چھپا کر اپنے ول میں جیشہ چورمحسوں کیا ہے کیاتم اس بات پر جھے محکراہ وگی عالیہ۔ نیم سلمان نبیس عالیہ اس نے اس کے سینے میں سريجهيا ويابه ايك دليسب اورسنني خيزكهاني

سے تیام لوگ ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں مجلسا دینے والی لواس نے ادامی سے تھڑتی کھولی محصر آرام کررہ ہے تھے باہر مخت لوچل رہی تھی۔ اورلوکا تھپنرا جسے انتظار ہی کررہا تھا۔

خوفناك دُائجست 138

فرما نبروارجن

جون 2014



يگاز بھی ليق تو جسم کا ايک ايک نقش جي جي کران قیامت خیزهن کی تشبیر کرر ماتفانه جائے کب تک وہ آئیے ہے حسن کا خراج وصول کرتی رہی پھرا یک مختذی سانس لے کرآ کھنے کے بیاستے سے بہت کر بستر پر گریزی بارہ سال کی مرتقی جب ماں اور ہاں کا رکے حاوثے کا شکار ہو گئے جے وو خود اسکول میں بھی جب اسے حادثے کی اطلاع علی تو وہ ہے ہوش ہوگئی بورے حارون کے بعد ہوش آیا تھا وادی اماں منے کی نشانی کو مطلے لگا کر یا آئیں کیکن جیجی کو اس نشانی ہے بمیشہ ہے چڑھی اوراب تومستفل منزاب بن ربی تعمی مبېر حال داد ي کی زندگی میں تو ان کی نہ چل سکی لیکن داوی کی آئجھ بند ہوتے ہی اس پر مصیبتوں کے بہاڑ ٹوٹ پڑے دا دی کے علاوہ تھر کا ہر فرداس سے نغرت کرتا تھ یجاجان تو بیوی کے خلام صم کے انسان تھے بھائی کی نشانی یہ بھی رحم بھی آ جا تا تو چکی جان کے تیر کی وجہ ہے خدموش رہتا ہیں جان کی بہن خالہ فوزی بھی ساتھ رائی تھی زیرہ اور لا ولد تھیں لیکن اللہ تھا لی نے ے دونوں مرتب ان کی فطرت کو سامنے رکھتے بيوے جي ديے متھ جوا کي جلاد اور کينه ور خاتون مستحمیں بات بات میں ناک جنوں جرهانا ان کی عا دیت تھی خاص طوسر پر عالیہ ان کے عمّا ب کا ڈکار رہتی بلکہ بچی سے زیادہ اے خالے فوزی ہے ہول چز حتا قعاد وکنین شمسها در مقلمی تو بچین میں تو و و نحیک يى ربيراليكن جواني آئي تؤ عاليه كم مقاليم يتن مری طرح احساس کمتری نے ان کے دلوں میں عاليہ کے لیے نفرت ببیدا کردی عالیہ کامعمولی اہاس اس میک اپ سے عاری چیرہ ان کے بزار میک ا ہے زوہ چبروں ہے کہیں بڑھ کرحسین تھا بہت می تقاريب مين البين أس بايت كاندازه مو يكافحا چنانچه کھر کی تقاریب عالیہ کاململ یا ٹیکاٹ کردیا عمیا تھا بہر صورت کون کی حقارت تھی جو مالیہ کے

W

W

ایک زنائے دار کھیٹراس کے گال پر پڑا اور اس کا گلاتمیما گیا۔اس نے جلدی سے کھڑ کی بند کی میرے خداکیسی شدیداوچل رہی ہے اس نے سوجا اور پھنی لگا کر دِالیس اینے بستر کی طرف چل پڑی و پوار کے ساتھ تکی ہوئی گفتری کی سوئیاں دو بجار ہی تحمیں اے فھیک حیار ہے باور چی خانے کی ظرف جانا قعاشام کی حائے ٹھک یا گئے ہجائنتی تھی کو یا ابھی آرام كرنے كے ليے دو تھفے تھے آ رام كاوفت بھی اسے شدید کری اوراو کی وجہ ہے اِل گیا تھا ور نہ اگر د وسر ہے اوگ باہر ہوئے تو تھی نے کسی کام میں الجعا دیتے اس وقت بھی کوئی کام اس کے میرو کیا جا سَمَا قَعَا الْبِهُو نَهُ مِنْ تُو فِيكِي آمان كَ يَاوُل بَي و یائے ہوتے کیکن اس دفت اسم میکی امال اس سے یاؤں دلوا تیں تو اے بھی ائیر کنڈیشنز کرے کی فيحنذك نعيب ببوعتي تحي ادرييه بات لني كو كواران تھی ای نے ایک گہری سائس کی اور اس کی نگاہ آئینے پر جاپزی لو کے چینز سے سے سرخ گال ابھی تک تو س وقزح کا منظر پیش کررے تھے وو آ ہئت آ ہت آئے کی طریزہ کی اور آئیے نے اس کا سرایا پیش کردیا۔ ون رات کی جیئر کیاں بات بات ہیں طعنے ہر قدم پر ہے عزتی طرح طرح کے الزامات دن رات کی مختن اس زندگی میں تمام لواز مات تھے کینن اس کاحسن شاید انبی لواز مات سے تھے ریا تھا الیکی بھی کیا ہے غیرت زندگی ایک لیجے کا سکون میسر نهيس فغاليمن خسن وجواني تقيي كمه يجوني يزرجي تعي ابند تعالیٰ نے اس کی تمام محرومیوں کی کسر اے تو یہ شکن حسن و ہے کر یوری کر دی تھی لیکن کسی کام کا پیا حسن جو ہروفت ملامت کا شکار بنار ہتا تھا چی اماں کا لیس نبیس تھا ور شاز ہردے کر بلاک کردین وواس حسن وجوانی پر بھی کڑی تقید کرتی تھی عالیہ نے صابن سے مند دھونا تک جھوڑ دیا تھاا ب بیاس کے بس کی بات تو نہیں تھی کہ وہ اپنی شکل بگاڑ کتی شکل

بلمبير وي تمني كتنارحم ول ہے بيہ بركد كا در فت خود وهوپ میں ہے اور دوسروں کو جھاؤں دیتا ہے ۔ ایں نے سوحیا اور اس کے دل سے ایک ٹھنڈی آ ہ فکل منی مالی کی حاریاتی پر یاؤں ایکا کر وہ جینے گئی برگدے ہے او ہے الم<sub>ا</sub> کر ایک ول کشی افر بھیر ر ہے تھے وواس نغیے میں کم موکن تھی اور تھوزی ور کے کیے اپنے تمام مم بھول کی بیباں بھی کوئی نہ تھا ومراني جواش كالمقد رتحي ليكن نبيل بركد كا ورنت اس کا جمدرہ تھا وہ گیت سنار ہاتھا اس کی نگاہ ایک چیکدار نقطے پر جم کی اور ذہبن نجائے کن کن خیالات كالمنج بن حمياً بهبت ومركز ركني أحياتك است قدمول کی آ ہٹ محسوس ہوئی اور وہ چونک بڑی ایس نے مزکر دیکھا اورا یک سابیسا ای کے سرے گزرگیا لکین ہیجھے تو کوئی نہیں تھا ایس نے دا تھی یا تیں و يکھا قد نموں کی جا ہے لیسی محمی ممکن ہے کوئی کلہری سو کے بنوں سے گزر کر در بنت پر چڑھ کئی ہوائ نے سوجیا اور مچھر پر سکون ہوگئی قلاہر ہے اس کرم وو پیرین سب اس جیے دیوائے تو تین بن سے تحصیلین و در سایه راونبه اب و د وجعی مجلی جوتی جار ہی تھی سایےخوداس کا ہوگا جومز نے سے پڑا ہوگا اوراس نے ایجے زمن سے خیال فال دیا آور پھر ای چیندار نقطے کو علاق کرنے کی جو برگد کی جزیم تفا نقد البيحل مميا تفاتين اس بار دو ب خيال نه ہو سکتی و و چندار چیز کیا ہے جیسے وہ بہت ور ہے و کھے دہی تھی لیکن اس کے بارے میں اس نے انجی تک نبیں سوحیاتھا ایک سفیدی چمکدار چیز تھی وو حیار پائی ہے انھے کر اس کی طرف بڑھے ٹی اور اس تنے مرکز کی جڑے وودھیا رنگ کا خوبصورت پھر الخاليا جوول كي شكل مِن ترشا موا تھا اس كے پچھ حصوں برمنی لگ تی تھی جے اس نے دو ہے ہے معاف كرليا كيها فوبصورت يقرب جاني كبال ے آیا ہے میمتی بھی معلوم ہوتا ہے ممکن ہے کسی زیور

انظابات نہ کئے گئے تھے وہ ہر عذاب کو خاموثی

ہے جمیل ری تھی اس کی زندگی میں کوئی بہار نہی

اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا بستر پر
ہینی وہ انہیں خیالات میں نجانے کس تک کھوئی
ہوئی رہی اس و بوار کے ساتھ گئی ہوئی گفتری نے
تمن ہجائے اور وہ خیالات کے بھٹور سے نگل آئی
اہمی تو ایک گھنٹہ باتی ہے اگر لیٹ ٹی تو شاید نمینہ
آ جائے اور یہ خیند اس کے لیے تیا مت ہوئی اگر
زرا بھی ور ہوجائی تو گھروالے ہے تی مت ہوئی اگر
سر پرافی لیتے کمر ہے ہمی تنبا ہمنے بیٹھے ول گھرانے
سر پرافی لیتے کمر ہے ہمی تنبا ہمنے بیٹھے ول گھرانے
دائی باہر او تیل رہی تھی ورنہ بائیں بائ میں جلی
دائی۔

W

اوزبدلو کیا کرے کی اچھا ہے بیار ہوجاؤں چھون تو سکون ہے لی جا نمیں سے مرجعی جا وَ اِن تو کیا ہے کون می میتی زندگی ہے جو کسی کو تکلیف ہوگی ۔ اس نے سوحیا اور پیسوی اس قدرشد پیر ہوئی کہوہ كرے كے وروازے كى طرف يزھ كى ورواز و كحولا اور بابرنكل آئى بابرقدم ركعت بحاكري كى حقیقت معلوم ہوئی کین سمرے میں بھی مبیل ر باجا سکتا تھا وہ گرمی کی پرواہ کیئے بغیرا سے برجتی ر بی اور داعداری سے نکل کرصدر درواز ے پرآگی صدر دروازے کے باہروھوے کا رائے تھا ووصدر ورواز ہے ہے بھی باہرنکل آگنی۔ درحقیقت آگ برس ربی تھی گھاس زرد ہور بی تھی البتہ برگد کا سا ہے وار ورفیت کھوم رہاتھا جس کے نیچے مالی ک حاریائی مجھی ہوئی تھی مالی ہے حارو بھی اینے کواٹر میں تھسا ہوا تھا تمام ماازموں کے کواٹروں کے وروازے بند تھے کچھ لمازم جو ڈیوٹی پر تھے اندر تے اور باتی اے کوارٹروں میں آرام کررے تے وو تیز تیز قد موں ہے درخت کی طرف بر ھ گئی برگد کا سایہ ہے حدخوشگوارتھااس نے تمام دھوپ اورلو ا ہے اندر جذب کرتے نیجے شندی جھاؤں اور ہوا

W

W

باور پھی خانے کے لیے تور کرنے کلی تھی کی ویا ہوا مجر اس في مسري كي سائيد ريك من ركود يا اور ہاتھ روم میں چلی گئی شندے یائی کے چھینوں نے چبرے کی تمثیا ہٹ کو بڑاسکوان ایا و د کافی دیر تک چېرے اور آتمحول کو ياتي سے تم کرتي ربي اور پھر تاز وم ہوکر باہر نکل آئی پورے جارہ بجے تھے كمرسه ت على كروه باوريني خات مي الله الر اس کے ذہن نے تھوڑی ومرفیل کا براسرار واقعہ جملاد یا۔ اب اس کی فرمہ داری شروع ہوتی تھی اس نے زہن میں فرمانشات کی اس قبرست کومنولا جوآج شام کی حائے کے لیے کھر کے جا کموں نے كالتمين سب كي فريائش يوري كرنا؛ زي قواجنا في وو مبلدی جلدی تیار بول گرنے کئی اور نھیک یا مج بججے د وخوبصورت زانی کوانواح واقسام سے اواز ما ت ہے جائے ہوئے فوزی فالدیئے زیے کمرے میں پہنچے تنی باہر کا موسم البحی تنگ گرم نتیا اس لیے ان کو جو نے پینے کا سوال تی پیدائیس ہوتا تی اور پچر ایول بھی کرمیوں میں تو یا چ بچے دو پہر ہی ہوتی ہے برائی کی طرح تعندے کرے میں سب اوگ صوفو ل پر بینچے بینچے تینے تاہ ہے۔ لگارے تھے جو نہی وو الدروامل مولی مجتمع ایک ملے کے لیے رک کے اور پھر جائوری میر کے جسے اسے احساس والیا جار ہاتھا کہ اس کی پہانیا آ مرہے سی کے مشغلوں پر الزلهيل يزات اورو د کونی اجميت کميل رکھتی کمين اس نے ان کے اس تاثر کی طرف کوئی توجہ ندوی بہاتو ان لوگوں کامعمول تھا سیقے ہے اس نے سنٹرنیمیل ورست کی اور جائے اور دومری چیزیں سرو کرویں باور چی خانے کی کری میں اس کا چیر وحمتما کر آگ ہو گیا تھا خشک ہونٹ بصحبو کا چبرہ و دیے حد حسین لگ رہی تھی ایں گری میں مہیں میک اپ کرنے کی فرصت مل جاتی ہے عالیہ عظمی نے طنز پیا نمراز میں کہا میک اپ ۔ اس نے جیرت سے مطمی کی طرف و یکھا

W

W

ہے تکل کیا ہولیکن ای درینت کے پیچے اور پھر اس کی تراش بھی ولیمی میں تھی کہ کسی بھی زیور ہے آ گھڑا ہوا معلوم ہو اس کے ملاوہ کافی پرانا بھی معلوم ہوتا ہے وہ چھر کو بھیلی پر رکھا کر و کھنے تک بلاشبه و بحد مسين اور جاذب نگاه سه اسه وه پھر بے حد پہند آیا وہ اے اپنے پاس رکھے کی کر کسی نے اپنا بتایا تو اے والیس کروے کی اس خیال کے تحت اس نے ایسے متھی میں وہایہ اور حاریائی پرآ جینجی جینے کے بعدیھی وہ کانی وریٹک ہ موری رہی یا گل ول کی شکل ہے نجانے کون پھر کو محورتی رہی یا گل ول کی شکل ہے نجانے کون ے پھر ے تراشا گیا ہے ممکن ہے پالٹک کا ہو نیکن پتم کا نه جو کا تو اقال کی نه جو تا پیچر بجی جواب تو دو ای کا اینا ہے اس نے اسے رکھ لیا اور اس وقت اس کے کانوں میں آئیک مرااند آواز آنی شكر ياك بار پر وه الحيل يزى اي ديال ك کا نول نے وصو کہ نیس کھایا تھا صر ور کو کی اجلی آ واق تتی جس نے شکر مید کا لفظ اوا کیا تھا وہ بد مواسی ہے تحتری ہوئی کون ہے۔ات پھروہ جاپ اور سالیا یاد آھیا اور اس نے پوکھلائے ہوئے انداز میں عًا رول طرف و <u>ي</u>جماليكن چليلا تي بيوني د هوپ اورلو ئے تھینز دل کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا پھر اس کی نگاو درخت پر انچه گنی ممکن ہے کوئی او پر درخت پر چھیا ہوا اے یو بیثان کرر یا ہولیکن در فٹ کے بیٹے سنسان تحفراو يرتك ورخت صاف يزاقحا استه بكخو خوف سامحسوس موتے لگا اور وہ جاریاتی ہے اتھے کر کھزی ہوگئی پھرا بہجی اس کی متھی میں ہی موجود نحاوہ تیز تیز قدموں سے صدر درواز <sub>ہے</sub> کی طرف چل چ کی اور پھر دوبارہ این کمرے میں آگئی بجيب بالتصحي البية كانول يركبروسه تفااورات سان طور سة لفظ فتكريه سنا فقا كافي ويرتك وومتاثر ربی پھر اس کی نکاہ گھڑی پر پڑی جار بھنے میں صرف دی منت با تی تھے وہ سب کھی بھول کرخود کو

ائن وقت اليب آواز ائن كَ كَانْدِ إِن يَمْنَ وَنَ الْحِي چھم بدوور ۔ و دائیل پڑی اس نے خبراے جو کے انداز میں دروازو کی طرف و یکھا لیکن دورازہ تواندرے ہند تھا اس نے مسیری اور پھر پورے اکبرے کے دوسرے کونوں میں ویکھا لیکن کوئی نہ تقامیہ میرے کان کیوں ججنے گئے جیںآ خرای وقت شئریدگی آ واز اورا ب او دای تصور کے ساتھدا یک اور انجمشان ہوا شکر میہ والی آواز اس آواز ت مختف نبیل تھی ایک ہی آ واز اور پیزم زم انداز کون ہے کس کی آواز ہے وہم صرف وہم ورشہ اور کون آ سکنا قدا اس نے پھرول کوسلی وی اور آیئیے کے سائے ہے ہے گئی رات اپنی تھی اب سی کے بلانے کے امکا نامت مہیں تھے انہیں کیٹر وں میں بستر مِ آلِینی تکیداد نجا کرے وہ دراز ہوئی اور لینے لینے ا ہے اس خوبصورت پھر کا خیال آگیا اس نے سائند ریک کی دراز کھولی اور پھر نکال کر ہاتھ میں يَهُوْلِينَا كِيمَا بِهَارِ الْمِيْتُمْرِ بِ وه سوينے نَبَى اور پُتِرا ہے حیکا نے کے لیے اس نے اے اسپے لہاس ے دکڑا چھر ورحقیقت جبک اٹھالیکن اس کے ساتھ کمرے ے او برروشندان ہے کوئی برندوا نیررھس آیا ایک ووتین حاراورمیهوت سی انتیس ویمنتی رو کلی بیه ميڪاؤ رين تصميم اوران جي بيت تين پاڙ رين نيچ اتر آھي اورا جا کيل قبي جو تنگيل ۽ عاليه کي آڻي هيل وہشت ہے بیٹ کئیں وہ ان جیگاڈ ردن کو اسٹنی روپ افتیار کرتے و کھے رہی تھی بجیب بھیا تک شکلین تھیں اس نے چینے کی کوشش کی تھی لیکن اس کی آ واز بھی وہشت کی وجہ سے نہ نکل سکی خوف ہے ال کے جم کے رو تکنے کھڑے ہو گئے تھے ہم سے فرائے کی ضرورت سیس سے عالیہ ہم تمہارے غلام میں تمہارے خیر خواہ میں ہم سی جی حالت میں منهبیں نقصان سمیں پہنچا میں تھے ہم ہے خوف نہ کھاؤ کاش ہم کسی خوبصورت فکل میں تمہارے

اس نے تو زندگی میں بھی میک ایک بیس کیا تھا اونب موارگ بی ایبا ہے جیب بات ہے تم لوگ مونے ت نوالے کھاؤ تب بھی ایبارنگ نہ نکال میس اللہ میاں بھی جعش اوقات خوب بنداق کرتاہے فوزی خالہ نے نمزالگا یالیکن اس کی بات اس بات میں بهمی مظمی او رشمسه کی تفعیک تھی اس کیے وہ دونو ں منه بنا کرخاموش موکنتی وه یا برنگل آئی انجی بهت ے کام تھے سورج اب بھی قبر برسار ہاتھا کیکن وو کری ہے بے خبر کا مول میں مصرد ف بھو کنیں شام ہو کی اور کچم رات وہ سب کیجہ مجبول کی تھی برگیر کے میجے ت میلنے والد چھر شکر ہے الفاظ کوئی ہات ا ہے یاد ناممی کیارہ ہے سب کے خواب کا ہول میں حس جائے کے بعداے فرصت کی اور و دایئے سمرے کی طرف چل وی کمرے میں پہنچ کر اس ے کمبری کمبری سالس نیس دن بھر کی کیٹیش کے بعد مرواب بالكل شنندو جو چكا قعا وه خاموش مسبري یر بینو کی آئینه سامنے موجود قبا اور ووسو <u>ہے گلی</u> کیہ کے تھے ہود واب بھی اس سب ہے ایکھی سب سے باو قارلتی ہے شاید ان کی ضرورت ہے زیاد وجلن کی یمی وجہ ہے عام طور پر اس کے لیے ساوہ اور معمولی کیزے کے لباس بنتے تھے کیکن اس کی مرحوم مال کے چند جوڑ ہے اب بھی اس کے یاس موجود تھے کیمتی جوزیے جنہیں وہ بھی بھی اینے کرے میں مین کیتی تھی آئے بھی تھانے کیوں اس كا دل جا باكه وه كوئى عمد دلياس پينے اور په خوابش اتنی شدید ہوئی کہ وہ اس ہے بازنہ روسکی اس نے الماري كھول كرا يك خوبصورت جوزا نكالا اورمسل خانہ میں جاکر اے پہنے گی زرگا رجوزے نے ا ہے حرا تکیز بناد یا تھاائی نے باہرنکل کرآ تھے میں ا پنی شکل دیکھی اور خود ہی شر ماگنی کاش ای وقت ائے و کھنے والا کوئی ہوتا اور ایما تداری سے اس کے بارے میں پچو کبرسکتا اس نے سوجا اور دفعتا

W

الفزے تھای کیےاں نے باقل تخواستہ شربت ای کے ہاتھ ہے لیے کرمنہ ہے لگالیا اور پھر گاہی اس وقت بناجب شربت متم ہو گیا بلاشہ اس نے ا تناخوش ذا گفتهشریت اس سے میل نہیں پیا تھا ایک لمح میں اے ایسامحسوں ہوا جیسے ایس کا جسم پھول کی طرح با کا ہو گیا ہو یور ہے جسم کی تھکن کو یا تجو گئی تحتی اور پھڑای کی آئلییں جامرار اندوز میں بند ہوئے لیس اور وہ گہری نینرسوکٹی ۔ سیج کو جب اس کی آئکھ کھی تو دھوے کا ایک د صبہ اس کی مسہری کے مین سامنے و بوار پر موجود تھا یہ وصیہ تحلک ہوئے آ خو بج یہاں ہوتا تھا اس نے بدحواسی ہے کھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی یونے آٹھ بیجے بیجے کھیک آٹھ بچ گھر کے تمام افراد ناشتے کی میزیر ہوتے تحے اور انہیں اٹھ ہے ٹا شتہ ویٹا اس کی ذمہ داری ہونی تھی کویا صرف یندرومنٹ تھے۔ اکے ماتھ یا وَاں پھول گئے آئ ضرورموت آئی تھی آئھ <u>ہے</u> ناشته نه ملتا تو و ه س کے سب اسے کھا جا تے و ہ جُمْلی کی طرح مسیری ہے اٹھ کئی اس کے جسم پر وہی کیڑے تھے جواس نے رات کوتید میل کئے تھے اس وقت یے کیڑے بھی وبال بن گئے بتھے انہیں ا تاریح مین دوتین مند خرج جوجا نیس سے ۔۔ بہتر حال اگر انہوں نے اے ان کیڑوں میں ویکھا تو مزید مصیبت آئے کی میرے اللہ میری مشکل آسان کراس نے رو بائے اٹھا زمیں کہا اور كيزے بدلنے تى منہ يرجى النے سيدھے چھينے مارے بالوں کو بھی تہیں سنوارا اور باور پی خانے کی طرف چوروں کی طرح دوڑی کوئی اے رائے میں دیکیونہ لےفوزی خالہ کی لین طعن آج مجھی ہے اس کے کا نول میں گورٹے رہی تھی گھوڑی ہوری ہے جوائی میمنی مزر بی ہے لیسی مست نیند ہے سور ای ہوگی کم بخت وغیرہ وغیرہ باہتے کا نہتے ول ہے وہ بارویجی خانے میں داخل ہوتی اے کوئی بہانہ بھی

W

W

سامنے آئے اور تم ہم سے خوفز دونہ ہوتیں کیا ہے
خواب ہے عالیہ نے سوچا اور آئکھیں طنے
گیس لیکن ووخواب ٹیس تھا در حقیقت قین انہائی
ہیو لے اس کے سامنے تھے۔ان کی شکلیں بھیا تک
منر در تھیں لیکن الفاظ اور ٹیجہ بے حدز م تھا۔
تم کون ہو۔اس نے ہمت کر کے یو چھا۔
تمہارے نیادم ہمیں تکم دوہ ہم کیا گریں ہم
تمہارے لیے ہرکام کر شکتے ہیں۔
تمہارے لیے ہرکام کر شکتے ہیں۔
گئے میں کیا تھم دوں گرتم میرے خلام کیے ہی

یہ بتائے کی اجازت کمیں ہے وقت آئے پر حمہیں سب پرکھ معلوم او جائے گا۔ وودفت کب آئے گا۔

بہت جلد بہت ہی جلدتم بالکل فکر مت کر و شہارے برے دن گزر گھے اب کوئی تمہیں آتھ نہیں دکھا سکے گا ہم تینوں کوتمہاری خدمت پر مامور کردیا گیا ہے عالیہ خشک ہوننوں پر زبان چھیر نے گی وہ تینوں اوب ہے اس کے سامنے جھکے گھڑ ہے تھے اگر کوئی کوم نہیں ہے تو ہمیں اجازت و بھے کیا ہم جاسکتے ہیں۔ ہم تم جاؤ خدا کے لیے جاؤ۔

ہم عاضر ہوتے رہیں گے اگر آپ ہم سے خوف کھائی ہیں تو آپ کو اکیف ہوگی آپ دل سے یہ خوف کھائی ہیں تو آپ کو اکلیف ہوگی آپ دل سے یہ خوف نکائل ویں اور ہاں ہمارے جانے کے بعد میں سوچی رہیں گیا تر لیے آپ بیر شربت کی ایس سے آپ بیر اور ہیں گیا تر بیت آپ کی این میں سے ایک نے ایس اور ہاتھ ہیں اور عالیہ نے اس کے ہاتھ ہیں ایک خوبصورت شربت بلوریں گائی ویکھا جس ایک خوب میں بیک کا اور عالیہ نے اس کے ہاتھ ہیں از دہ تھیں لیکن گائی اس کے ہاتھ اور دھ میں بیک گاؤں رہی تھی ورد ہو ہیں اس کے ہاتھ ایک نے بیس خوشیو اٹھ رہی تھی دری تھی سے گاڑے شربت سے نفیس خوشیو اٹھ رہی تھی ۔ نیمی کو شیوں اس کے قریب تھیا دور جو سے گاڑے وہ کیا تھا لیکن وہ تینوں اس کے قریب سے اس کے قریب سے گاڑے وہ کیا تھا لیکن وہ تینوں اس کے قریب سے تیا تھا لیکن وہ تینوں اس کے قریب

نہ سوجہ ریاقہ جیوٹ ہوتنے کی عادت میں تھی وورازے کے اندروائل ہوتے ہی اس کے یاؤں جم سے تھے نجانے ناشتہ کس نے تیار کیا تھا تمام ما فتلة تيار تعاجل ك كا ياني تشكي يركهول رباتها جرچيز قرینے ہے تی تھی یا خدا کیا تھے والوں ہے اے سوتا ، كيه كر فود ناشته تيار أيا قها أكريه وت تتمي قو كجر تو اور مصیبت آئے کی اس نے جماری جماری قدم ا فعائے اور میائے کا یائی ای رئیا است و وسری تعلی مين و ال كريدة و الي أورسر يوشي و حك ديا اور پيم تمام چیزیں اس نے فرانی پر تھا کمیں ول میں وول الخدر باقتااب كوني قبلاوراس يرجم بجنابه ليبن كوني ن آیا سے مصر قد موں ہے وہ ٹرانی و علیلتی ہوئی باورتی فانے کے اکل آئی اور ناشتے کے کرے مین طرف برجنے تکی اس کا انداز ایبا ہی تھا جیسے مجرم پیانی کے <del>تخت</del>ے کی طرف: حتا ہے نا ضح تے سمرے مین حسب معلوم سب موجود تھے و ونظریں جملائے میز کے قریب بیٹی سب خاموش تھے جیکے کوئی اہم بات ہوئی ہواس نے ناشتہ میز پر نگا یا اس ك باتحد كانب رب عقر آخر كافية بوئ باتعول ے اُس نے ناشتہ سرو کردیا کسی نے پچھے نہ کہا اورنا شتہ بیل مصردف ہو صحنے تب اس کی آمجھیں حیرت سے پھیل تئیں اس نے نظریں اٹھا کر ان ہے کے چیروں کی طرف دیکھا کیا وہ سب یا گل ہو مجھے تھے اگر نہیں تو انہوں نے اس سے ناشتہ کے بارے میں استفسار کیوں تبین کیا اسے را محلا سیوں نہیں کہالیکن ان مین نسی سے چیزے پرایسے كوئى آيار شين تھے يا خدا كيا ماجرا ہے كيا ان لوگوں میں ہے کسی نے ہ شتہ تیار کہیں کیا دفعتا فوزی خالہ نے پیالی آجے برحائی میرے لیے جائے وال وے اور ووسی مسحدے بیرے کی طرح آگے برهی اس نے نوزی خالہ کی پیالی میں جائے بنائی

J

چرہول کی روزانہ کہتی ہوں میری جائے انک زال کر دیا کر گرشنجادی کو یاد کہاں آسکتا ہے فہری خالہ کوآخر موقعیل کیاس نے جلدی ہے اپنی منظمی محسوں کی اور زمک دائی ہے تھوڑ اسا نمک نکائی ماد تھا و داس موقع کو ہاتھ ہے ہے جائے دینتی انہوں نے لیک کر اس کے ہاتھ ہے تمک دائی جھیں لی۔

W

W

W

ں ں ۔ اب تو میں خوربھی وال شتی ہوں تمہارے ت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

وحرت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ووائمک والی نے کر اگر می پر میٹھیں لیکن مُجاتِ كرى كيب ينفي حسك كل اور نوزي خاله برق طرع نے کریں آرٹے کرتے انہوں نے میر کی نا ہے کیوڑنے کی توصف کی لیکن میائے کی بیال ہاتھ میں آئی تنہید میں وہ کیے مرین اور میائے ان کے او پر فوزی خاله کی چیول نے زمین آسان آیک ارویا تھا جائے کھولتی ہوئی تھی ان کے چیرے اور پینے پر یو ی تھی و د فائے کئے ہو نے کیورتر کی طرح کھڑ کھڑا نے تکی اور سب لوگ ان پر دوڑ ہے آئے۔ کی ناشد فی جو کھونہ کراوے کم ہے چی امال كے الفاظ سائی و بيئے بہر حال انھی عاليہ کو في النے کا موقع نہیں تھا پہلے قوزی خالہ کی خبر لینی تھی تمام همروالے ٹاشتہ وغیر دمجول منے فوزی خالہ کی تار وازي مونے تکي حياجيا جان ۽ آکٽر کوفيون کرئے گئے د وسر ہے لوگ فوزنی خالد کوا شا کر دوسرے کمرے میں لے جانے تک وہ کیا گرقی کھانے کی میز کے یاس کھڑی رہی اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا فَوزى خاله نے خود بى اٹھ كرنمك دانى جينينے كى کوشش کی حتمی کری چھیے کھیک ٹی اور وہ اے وویارہ برابر کرنے کھول کی تھیں اس ان سے جل جائے کا کافی افسوس تفالیکن فوزی خالہ کی چیخوں پر اے بنی آگئی غضے کا انجام ہی براہے اس کے منہ

جون 2014

خوفناك ذائجست 145

فرمانير دارجن

اور چھے ہٹ گی۔

ے نگا؛ اور ای وقت اس کے کان کے قریب تمعی کای بینبھنا بہٹ گونگ ۔ کای بینبھنا بہٹ گونگ ۔

W

آپ کوستان والول کوآپ کے غلام معاف نہیں کریں گے جو بھی آپ کے ساتھ پراسلوک کرے کا ہم اس کا پر احشر کردیں ہے۔ کو یہ کو ہم اس کا پر احشر کردیں ہے۔

وه پیمرخوف سے اٹھل پڑی پیالفاظ ماعت کا والبم نبيل تتح بالكل صاف الفاظ تتحاورآ وازجمي وی کھی جو اس نے ان خوفلاک کمیے وانتوں والی جیگا ڈرول کی سی تھی اس نے کھیرائے ہوئے انداز میں جا روں طرف و یکھا و دمعصوم اور سیدھی سادی ضہ ورشی کیلین ہے دیاہے واقعات کو دو نظر انداز حبیس مرحکتی تقلی تمام واقعات ایک بی سلسله کی کزی معلوم ہوتے ہے اس کا مقصد ہے کہ کوئی میراسرار قوت اس کی مدد کرری سی ایکن میدا نویکے غلام کون تھے کس کی نظر عنایت اس پر بوکئی تھی برگد کے وردنت کے بیٹیے ہے سننے والا پھر شکر میرے الفاظ لیج رات کو تظر آئے والی شکیس شر بت اور پھر مسلح کو ناشته کی تیاری به سب کیا ہے اس کا ول کرز ر ماتھا کیلن ای کے ساتھ ایک انجانی می خوشی بھی مھی نجائے یہ براسرار تو تیں اس سے کیا جا ہی تھیں نهيل بواست نقصان نه پينجا تمي دو کافي وريک نا شتہ کی میز کے پاس کھڑی رہی اور تھوڑی وہر کے بعد چې امال اندرواهل بولی په

اب یبال کھڑی سوگ ٹیوں من رہی ہو ہوا خوتی سے ناچوگاؤ نیش کروتمہاری دل مرادلین ابھی جملہ پورائیس ہوانق کہ دو ہری طرح اچھلیں اور پھر مسلسل اچھلتی رہی ل اس کے ساتھ ہی ان کے من سسسل اور ان کا اوچھنا مشکل تھا ٹیجی اماں خاص فر بہ تھیں اور ان کا اوچھنا مشکل تھا ٹیکن اس وقت وو دیوا نہ وار انجل رہی تھیں پھر ان کے منہ ہے نگا ۔ اری م بخت و کھے د کچے تو سمی میری تمین میں ایری تمسی گیا ہے اور عالیہ دوڑی اس نے تمین میں

بھٹک اضائی تو اس ہے ایک چینکی نکل کر فرش پر
دوڑ نے کی چی امان کی چین بھی خالدنو زی کے کم
نہ میں دو چینکی ہے بہت ذرق تھیں اور یہ تعموران
کے لیے رون فرسا تھا کہ ان کے بدن ہے بہت
ریکٹی رہی تھی ان کی چین بھی اس کرے تک پہنچ
ریکٹی رہی تھی ان کی چین بھی اس کرے تک پہنچ
ریکٹی رہی تھی ان کی چین بھی اس کرے تک پہنچ
میں جہاں ابھی خالہ فوزی کی تیارداری ہوری
میں بینے کی امان ابھی خالہ فوزی کو چیوز کر ناشتہ کے کرے
میں بینے کی امان ابھی اوٹی اوٹی اوٹی اوٹی ہوری

W

W

کیا ہوا بیٹم کیا ہو جا جا جان نے کھبرا کر ہو جھا حایق امال نہیتے میں شرابور ہوری محس ا کھڑ ہے بوے سیانس سے بولیس نے کئی آئ تا فاتو کئے کئی چھیکل چڑھ کی تھی کمریر ابتدایں چگی کوخوش رکھے جان جو کھیوں میں ڈال کر چھیکل نکال دی در نہ نجا نے کیا حشر ہوتا بائے چی جان ف مختصر الفاط میں بائیت جوئے واستان سناؤاتی۔ ویسے عالیہ کے اس کارہ ہے ہے ان کا عزاج بدل کیا تھا ان کے مزو کی یہ بہت بری بات تھی چیاجان نے سکون کا سائس الیا کوئی خاص حادث میں ہواتھا انہوں ئے یجی کوسنیالا اور پھر این کمرے میں لیے جہاں خالہ پیچی کوسنیالا اور پھر این کمرے میں لیے جہاں خالہ نوزي بسرّ يرينم مرده <u>يزي حم</u>س اعاليه كي طرف ابهي ہمی کسی کے توجہ میں کی محماعالیہ کے ہونؤں پر ایک مستراست الجرآني أكر لجيكلي والا واقعه جمي أثفاق شیں ہے تو اس کے یہ غلام بے حد دیجیے میں نجانے اے کیون یقین ہوئے لگا کہ چھیکل وال واقعہ اتنا قیہ نہیں ہے کیونکہ اس کے غلام اے بنا کے تھے کہ اس کو تنکیف پہنچانے والوں کو وہ یر بیٹان کریں گے گویا چھپکی انہیں کی طرف ہے تھی کیونکہ چی جان اے تعن طعن کرر بی تھیں اس نے گرون معنک دی به تصور عجیب تفاک براسرار تحکلیں خود کو اس کا خلام کہتی تحییں بہر حال اس 🚣 ناشته کی میزی طرف و یکها خاله فوزی کی مصیبت

تحسوس ہوا جیسے سی ٹیے مر فی قوت ئے اس کے ہاتھ یجز لیے ہوں اس کے ساتھ ہی ایک منسنانی ہوئی آ واز کوچی پیسب کام اب آپ کے کرے کے میں وں یہ ملازم کب کام آئیں کے براہ کرم جمیں شرمنده نه کریں وو چرخوفز ده ہوئی غیرمرنی فطلح ہے ای کے ہاتھ آزاد ہو گئے ای نے خوف زوہ تظیروں ہے ہر برتنوں کی طرف دیکھا اور اس کی آ تلحیں جبرت ہے کھیل لئیں تمام برتن پلک جھیکتے بنی صاف ہو گئے تھے میرے خدا سے کیا اسرارے اس کے منہ سے بیز ہزائے کے انداز میں نکلا کئی منت تک دو فیقی سوچی ری اور پھر ایک گهری مانس کیے باہرا گئی اس کی مجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے کہاں جائے برتن وغیرہ دھونے کا کا مرتز ساز ھے نو ہے تئے۔ ہوتا تھا اس کے بعد کینے ہے لیے آجا تا تھا اور وہ اس میں مصروف جو جائی تعمی کیلن برتن دهمل نیکے تھے کینے کا اٹھی وقت نہیں ہوا تھا دفعتا اے خیال آیا کہ اخلا تا اے بھی فوزی خاله کوه بیضه میانا هاید فوزی خاله جل کی تعیم اور وواجعي تك الهيس والمعضائين كي تعمي اس كے قدم ان کے کرے کی طرف اٹھ کئے قہر کے ایس مے لوگ اب بھی ایں گرے میں تھے بیبال تک کہ جاجا ا جان بھی آفس تھیں گئے تھے وو درواز وصول کراندر واقل ہوئی ڈاکٹر نے توزی خالہ کے چیزے پر کوئی مرجم ركايا قنالان كاليوراجيره جينا جورباقعا البت اللهبين حلي بيوني محيس اثميون في فنز ت مجري نظرون ے ویے ویکھنا اور کرا مجے ہوئے یو لی۔ اب جلتے پر نمک جھڑ کئے آئی ہوا ب کیوں الدازش كبابه

ن ناشته فراب کردیا تھا اب نجائے تھر کے لوگ ناشتہ کریں سے بھی انہیں انجی وہ بیسوی رہی تھی سیفظمی اورشمسدا ندرآ کئیں انہوں نے سجیدگی ہے اے ویکھا اور کرسیاں تھیسٹ کر جیجتے ہوئے بولیس ہے

به من توجانتی ہو عالیہ خالہ فوزی منکی ہیں ڈراسا نمک ڈال دیتی تو یہ سب پر مصیبت نہ آئی ہمارا ناشتہ بھی خراب کردیا اب پڑی بائے بائے کر سے ، سب کو بورکرری ہیں ۔ یہ

بس نعطی ہوگئی لیکن زیادہ وقت بھی تو نہ گزراتی کدائی سینند میں نمک ڈل جا تا تھا عالیہ نے کہا۔

تم نے ناشتہ کرایا عجائے کیوں مظمی کواٹ کا خیال آھیا ہے۔ خیال آھیا ہے۔

البھی شبیں۔ کراوں کی وہ آ ہت سے ابر کی كيونك ووجميف ناشته باور تيلي خاب ميساكرتي تحيس آج تک سی نے اس کواس قابل ٹھیں سمجھاتھا کہ ا ہے ساتھ ناشتہ کرایا جائے آؤ ہارے ساتھ ہی نا شیتہ کراوعظمی نے چینکش کی لیکن وہ اپنی حیثیت میں ر بنا جا ہتی تھی مظمی کے دوبارد کئنے کیر وہ بھی اس کے ساتھ رہیجی کیکن یہ تبدیلی اے بہت جیب ک کلی دونوں نے ناشہ کراہا۔ تو وہ برتن سمیٹ کرچل یزی بیبان پہنچ کر پچھاور جیرتیں اس کی منتظر تھیں رات کے چھوٹے برتن جو اے ساف کرنے ہوتے تھے وہ جلے وہا ئے الماری میں ہے ہوئے تتصويكرتهام كامرتيار تتصوه حيرت زوه كحترى اس تمام کارنا ہے کو دیمنتی رہی ا بوتو نہیں وہی کا سوال بی پیدائیں ہوتا تھیا وہ اس صورت حال ہے جی خوفز و وحمی اورخوش حمی تھی نجائے میہ سب پچھوکیا ہے کیوں ہے ماازم البحی ایکائے کے لیے چیزیں مہیں لا یا تھا اے اور بھی کوئی کام نہیں تھا اس کیے وہ نا کھتے کے برتن صاف کرنے نکی کیلین احیا تک اے

آپ خود بی کھرزیادہ کھے میں آکی تھیں

فوزي ما جي نمک بعد مين ۽ الا جاسکٽا تھا اور پھر مين

Ш

W

آپ ہے کہہ چکا ہوں کہ جائے میں قمک نہ بیا کریں نقصان دہ ہوتا ہے جا جان نے کہا۔

W

بان کو یا میری بی علقی تھی نھیک کہتے ہومیاں یکوشت ہے ناخون جدا نہیں ہوئے سوہ تمہاری سنگ ہے میں کو ان ہوں میوی کی بہن نکڑوں پر پلنے والی خالہ فوزی تسولے بہائے نکیسی اے آپ تو بلا وجه وات كالمجتنر بناويتي عيل عاميا جان لهيرا كر یو کے الیک ہی نا کواری کزررہی ہے تو یا تجہ پیز کر نکال و پیجئے کھر ہے ان کی لا ڈیل ہے پیچوٹیس کہا جا ہا جب وہ جائے میں ممک بن میں تو آخر کیون یا د خمیں رکھا جاتا ہی جان سے بہن کے آنسو برداشت نه مؤخم اور ودان کی تمایت میں بول یزیں۔ خدا سے ڈرین جگم میں نے کوچو کیا بھی ہو عاجا جان ۔ جا جا جا جا ان دورٹی مار برواشت نہ كريج كليميانوي فيست واورشت امو بتحوكان كهابه ا رے میں اس م بخت کی وجہ ہے نیس جلی تو اور اجمی خاله فوزی جمله یورا جمی نه کرنے یا فی محمی که روشن وان ہے آئی۔ تیزیازتی ہوئی آئی اور پیشل کے اس گلدان پر جیمائی جو خالہ فوزی کے سر کے مین اویررکھا تھا چڑیا بیجیتے ہی اڑی اور گلدان خالہ کے سریرآیزا ارب مرکنی - مرکنی - مرکنی - خاله فوزی وحازی مار نے لیس۔ایک بار پھر لے دے بچے گئی نکل جامرد دو یہاں ہے کیامیری مین کی جان لے كروم لے كى يكى حان جوش فضب ميں اس كى طرف بزهيي ووشايدات وهجئيوب كرائلالني كا ارا دہ رصحی تھی لیکن ان کے اوند ھے منہ کرنے کا رهما که بہت زور وارتفات جانے ان کے یاؤں کبان مچنس کھیے چی جان کی لائیوں کی تمام چوڑیاں نوٹ کئیں اور تکزے ان کی کا ئیوں میں چینہ گئے بائے ای مطمی اور شمسہ نوزی خالہ کو جیموڑ کر

کھڑے تھے اور آج ان کے چبرے کے تاثرات

اوردنول تمخلف تخ

اب بھی عبرت حاصل کرو بیلم ہے زیان کا تنکہبان خدا ہوتا ہے باتی ٹوزی نے دومر تبداس پر ولزام اگایا انتیس د دنول مرجبه سزاطی اور آپ بھی عبدُ بات میں نقصان اضا<sup>م بی</sup>عیں اگرا بھی آ ہے نہ سجلیں تو انجام جو ہوای کی ذید داری صرف آ ہے م بو کی و ہ خت کہتے میں بو لے اس وقت ایک ما، زم

W

W

ء ۔ ساحب ایک مخص آیا ہے کہدر ہاہے ؤیرا کیور کے بارے میں اشتبار یز ھاکر آیا ہے ملاز مت کا بخوابش وندية

آ ؤ ماایہ میا جا جان نے کہا اور اس کا ہاتھ الکِرُ ہے ورواز نے کی طرف بڑھے۔

ارے میری جمن ہے ہوش ہوگئی ہے ڈ اکٹر کو تو بلا ڈیکن جان اپنی تکلیف بھول کر خالے فوڑی کے جیم نے کی طرف و کھی کر یولیس جن کے سے خوان يهيده بانتما - اوريوشال اور گالوں تک لز هڪ آيا تھا في النزيمارا وي كاملازم مين يه جو باربار دوز ائ السي ملازم كو بطبح كر دوسرے ؤائم كو بلواليں حاجا حان کی جرات پر بخت حبرت ہوئی اس ہے بل تؤوه بھیلی بلی ہے رہے تھے اس وقت وو شیر کیے بین گئے تھے اور اس کے سماتھ ؤرائنگ روم میں آگئے کئے بھر جمرائی ہوئی آ واڈ میں بولے عالیہ ہے میری آ تکھیں بندلیں ہیں میں تمہار ہے ساتھ ان لوگوں کا روب و کیچه ربابهون بعض حالات بین مین جمی میجور بول جھےتم ہے بچھ گفتگو کرتی ہے ذراس محص کو نینالوں جو ذرائیوری کے لیے آیا ہے اورانہوں نے ملازم کوآ واز وے کراس مخص کو بلائے کے لیے کہا دود ہ جیسا رنگ منہرے بال نیلی آئیھوں والا و بلا پتلانو جوان معمولی قمس کی پتلون اور میض ہے م کی جان کی طرف نیٹیں جا جا جان البتہ سیدھے۔ ہوئے تھا چرے سے شرافت کیلتی رھی اندر آ گیا اس نے اوب ہے ملام کیا ارا یک طرف کھڑ ا ہوگیا

جا جا جان نے اسے سرے یاؤں تک دیکھاا ور پھر گردن ہلاکر ہوئے۔ سے سے ت

بیند جاؤاوروہ ایک کری پر بیند گیا۔ پچھتلیم افتہ ہو۔

ہ سے برت جی باں۔واجبی سی تعلیم ہے لکھ پڑھ لیتا ہوں وہ آرام ہے بولا ہے

ڈرائیونگ لائنس موجود ہے۔

جی ہاں۔اس نے جیب ہے ایک کا غذ نکال کر سامنے رکھ دیا جا جا جان کا غذ کود کیجنے لگا کتنی سختواہ لو سے سلمان میاں ۔اس کے ملاوہ دو تمین ہاتمیں واضح کردوں شہیں میاں رہنا ہوگا ایما نداری شرط ہے اپنے کام ہے کام رکھو گے۔ حاستا ہوں تخواہ جو جمجی الی طائے میں سر چھیانے کی جگہ حاستا ہوں تخواہ جو جمجی الی طائے میر کے افراعات

عابتا ہوں تنواہ جو بھی مل جائے میرے افراجات زیادہ نیں ہیں۔ محک ہے دو ہزار روے دیں گے کھائے

نھیک ہے دو ہزار روپ دیں گئے گھانے اور کیڑے وغیرہ ہماری طرف ہے تمہارا ساتھ اور کون ہے۔ میں

> سہاہوں۔ کیاتمہیں منظور ۔

بخوتی جناب جب کپڑے اور کھانا آپ وو گے تو بھے دو بڑار کی کیا ضرورت ہے ایک بڑا رکا کیا ضرورت ہے ایک بڑا رکا کی جن اس کے لگا جن آس میں اس نے کہا اور جا جا جان گرون بلانے لگا جا جا جان نے کہا اور سلمان نے گرون بلاوی اس نے ایک بار بھی عالیہ کی طرف نہیں و یکھا تھا لیکن سالیہ ایس کے ول کی و نیا تو بڑی طرخ وانوں و ول سالیہ ایس کے ول کی و نیا تو بڑی طرخ وانوں و ول بات تھی اس کے ول میں ایک کمک پیدا ہوگی جا جا ہا کہ اور اس کی قرائیور والا کوارٹر سلمان کو دے ویا جائے اور اس کی تمام ضروریات کا کو دے ویا جائے اور اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے ایس کے جانے کے بعد جا جا

جان عالیہ ہے گفتگوکر ناجا ہے ہتے کہ چی جان اندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہو کی اور عالیہ کی طرف رخ کر کے بولیس ۔ طرف رخ کر کے بولیس ۔

W

W

W

تم جاؤ مجھے بات كرتى باس نے جا جا ك طرف ریکھا اور ان کے چبرے پر سٹھش یا کر وہ وبیاں ہے اٹھ کئی بول بھی اس وقت اٹھے جانا جا ہتی تھی نجائے کیا ہور ہاتھا نہ جانے یہ دن کیسے گزر رے تھے سلمان ایک ڈرائیور کی حیثیت میں اس گھر میں آیا تھا لیکن نجانے کیوں اس کا دل اے ذرا نيورتشكيم نبيس كررباتها اليمي حسين صورت والا ۋ را ئيورنېيى بيونىكنا و وسيدهى باور چى خاپنے تاقع كنى اورایک بارچر دواخیل پڑی چولیوں پردیلجا چڑھی ہوئی تھی کھانا تقریبا تیار تھا حالانک ابھی سرف یوئے کیارہ ہے تھے اس نے تمام منذیاں محول محمره بيهمين يزى عمد وخوشبوا نصربي تنحى البحي تك جن حالات ہے کزری تھی ان کہ وجہ ہے ناشتہ کرنا بھی بجول تنيخي روز كالمعمول تقبا كوئي نني بالت تبين تحي ایں نے ڈھنگی ہوئی پلینیں کھولیس اور پھر ٹھنگ کررہ کی۔ ناشتہ بالکل تازہ تھا اورٹرم تھا۔ جب کہ اب تک اے ہالک خراب ہوجانا حاہیے تھالیکن وہ پراہرار غلام ۔۔ای نے ناشتہ شروع کرویا اور خیراه ره کی اتنامز پیردارناشتهای نے پہنے بھی سپی کیا تھا یا اللہ ایں قدر عمایتیں کیے برداشت کر سکے کی وہ سوینے نکی اور ایک بار مجراس کے ذہن کے چور دروازے ہے سلمان فس حمیا وہ خودع کو ملامت کرنے تکی بڑے بڑے حسین نو جوان اس نے ویکھیے ہتھے تھی کی ہات جس سے چل رہی تھی وہ بھی وجبیہ تھا حالا نکہ خود عالیہ کواس کے سائے سے رور رکھا گیا تھا کیونکہ گھر کے سب لوگ عالیہ کے حسن ہے خوفز وہ تھے سب جانتے تھے کہ اس کے ساین مطمی یا شمسه کی وال گلنا مشکل ہے لیکن ہیر

حال تسی طرح عالیہ نے اسے و کھے لیا تھا اسے اس

کی و جاہت پیند آئی تھی کیکن مظمی کے لیے خو دایں کے ول میں آج تک کوئی تحرتک میں پیدا ہوئی تھی کینن سلمان ای کی نیلی آئیمیں کتنی پر کشش تحییں تجانے بے جارہ کن حالات کا شکار تھا اور نجانے اس نے ٹاشتہ بھی کیا ہے پائٹیں اس احتقال سوج پر وہ خود ہی شر ماکئی کھراس نے ذہن دوسری طرف نکالنے کی کوشش کی دو پہر کا کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اینے کمروں میں جا تھے گھر کی فضا آئے بہت خراب تھی جاجا جان بھی آفس مبیں گئے تھے جی سے ان کی خاصی کھٹ بھٹ ہوئی می کھائے سب نے اپنے اپنے کمروں میں کھائے تھے اور پھر دوراز کے بند کم کے لیپ گئے تھے وہ بھی حسب معمول اینے کمر لے میں جاہمی ناشتہ در ے کیا تھا اس لیے کھانا بھی مہیں کھایا وی کرم دوپیر ۔اور دوپیر کے خیال ہے اے وو پتھر یا د آھيا پھر اپني بلد رکھا ہوا تھا اس نے بری خاہت ے اے اٹھایا اور بغور و معضائی کیسا بیارا پھر ہے وہ اس کا کیا کرے کیوں نہ اے لاکٹ میں جِزُ والساور ہروقت ہے رہے تیکن یہ کسیملن تھا ا کرووا ہے۔ چینی تو گھر والے اس کی یونیاں نوج ڈالتے پھراہے کمرے میں تھی کرایا کٹ کس سے بنوائے کی کہاں ہے بنوائے کی ۔این احتقالہ سوج یے وہ خود بی مسلراوی اورمسیری پر دراز ہوئی کیلن و بی تنها لی ہے اختیار اس کا دل حاما کہ برگد کے ورخت کے نیچے آئی جائے وہی خندی جیاؤں وہی خوبصورت فضا کیکن اس کے ساتھ ایک وکا سا خوف اس کے ذہمن مین انجرآ یا د وخوف ناک نیلام ا ہے باد آ گئے کیکن ان غلاموں نے اب تک اسے مجمی درست کررے تھے پھران ہے ؤرنے کی کیا ہے گا۔

ضرورت بھی وہ تو اس کے جمدرد میں اس خیال نے ے زھاری وی اور وہ دروازہ کھول کر اینے تسمرے ہے نظر کئی حسب معمول باہر چکھلاتی ہوتی وحموب يزرى تطي جبره جعلها جار باقفا ليكن احيانك اس نے اینے اور ایک سابہ ویکھا اور اس کی تظریں آ سان کی طرف انھ تنیں کیکن او پر کوئی ایسی چیز کمیں تھی جس کا وہ سا ہے ہوتا وہی اتو تھے غلام اس ئے موجا دواس کے کس قدر خیال رکھتے ہیں اوروہ ول ہی دل میں ان کی ممنون ہوئے بغیر نہ روسی ایں وقت وہ اس سائے ہے خوفز دوجھی نہ ہوئی تھی اوراس کے بیچے تیجے برگدرکے درخت تک میجھی کئی مالی کی حیار پایی اس طرح مجھبی ہوئی تھی اس نے ا کیک گهرگ سانس بی اور حیار پانی پر مینوکش ایس دفتت اس کی نگاہ در خت کے دوسری طرف یزی کی سی کے بازونظر آرے منے کولی درخت سے پیٹ لگائے ومندد وسری طرف کئے ہوئے ہیشا تھا۔

w

w

مان اس نے آواز وی ۔ اور جیفا ہوا آوی جیدی ہے اٹھ کر اس کے سامنے آئی عالیہ کا دل وحرا كنے لگا كيونكه ي سلمان قعا۔

آ یہ سام کے منہ سے سرامرانی ہولی

میرا نام سلمان ہے مامین ۔اس نے اوب ے کہااس کی نیلی آنکھول میں محبت کے لڈو پھوٹ رہے تھے اجبی مردوں ہے امکا م ہونے کا اے شاز ونادر بی اتفاق ہوا تھا۔ اس کیے اس کی پیشا نی عرق االود ہوگئی تھی۔

آ پ کو تکلیف ہور بی ہے میں جینا جا وَل اِس ائے یو حیصاً رئیکن اس کے منہ سے آ واز نہ نکل سکی انتصان خبیں پینیایا تھا بلکہ وہ اس سے تعاون کوارٹر کی حیت تب رہی تھی اس لیے درخت کے کررے تھے وہ ہر نازک کے بین نے صرف اس کی سینچے آگیا میں جار ہا ہوں آپ اطمینان ہے ہیجیں مده کررے تھے بکدات برا کئے والوں کا وماغ اس نے قدم برحائے اور وہ بے ساختہ بول آپ نے بھی نہیں کھایا ہوگامس عالیہ۔
سمبیں کیے معلوم باتھوڑ اسابڑ ھالکھا ہوں ملم
القیاف میں بھی شدید رہی تھی میں نے ناشتہ ویر سے
کیا تھا چھوٹا منہ بڑی بات مالک اور ملازم کا
احساس رکھا ہوں کیکن نجانے ول کیوں پیچرکت
کرنے کو چاہ رہاہے کہ آپ سے بھی شرکت کی
ورخواست کروں پھواس انداز میں پیپر بی ٹی
ملمی کہ عالیہ دونہ کرتی اواس کے سامنے بیٹر کئی
اجنیت دور کردی تھی ورنہ دواکی شرمیلی لڑی تھی
اجنیت دور کردی تھی ورنہ دواکی شرمیلی لڑی تھی
اجنیت دور کردی تھی ورنہ دواکی شرمیلی لڑی تھی
اجنیت دور کردی تھی ورنہ دواکی ہے اس کے بارے میں
اجابی مالیہ کو اپنی موجودہ پورٹین کا احساس ہوا

Ш

W

W

ارے ہیں آب تم جاواتی نے وکھولیا ق موت ہی آبات گی اور ووشکریا اوا کرے چاا گیا۔ عالیہ ہے سدھ ہور مسمی پر کر پری بیا یہ ہوگیا ہے اے کیا ہوگیا تھا۔ وہ بہر حال اس کے کے اجبی تی تیل ہے گر وہ ایک ذرائیوں ہے سرف درائیوں نے جائے گوان ہے کہاں ہے آیا ہے ذرائن ای سلکش میں بہتلا تھا لیکن اس سوجی میں ایک انوجی ای سلکش میں بہتلا تھا لیکن اس سوجی میں ایک انوجی ای تو پائی نئی تی ہے تھے ایک وہ اس کا در وہ دور سے ہوگیا ہے نئی تی تھے ایک وہ اس کا در وہ دور میں تھی تو تو اور ایک خوا اس کا در وہ دور میا ہے تی ہوئی تھی ایک وہ اس میں بردر کرے دیواں میا ہے تی ہوئی تھی وہ آگھیں بندر کرے دیواں

میں ہے معبود ہے سب کیا ہے میں ہے انو کھے جدر دمیں کس منہ سے تمہارا شکر بیادا کروں وہ ترالی وصلیلتی ہوئی ہاور تھی خانے میں سے نکل آئی ناشخے کے کمرے میں مجی موجود تھے خالہ فوزی کو منج سے رکو۔ بیپند جاؤ۔ کیا حرق ہے نجائے یہ الفاظ اس نے کس طرح ادا کئے تھے۔
اس نے کس طرح ادا کئے تھے۔
ادر وہ متوحش ہوکر ادھرادھر دیکھنے گلی پیشکریہ اس شکریہ ہے وہ مقانی ہوئے اس جگہ بینے گیا شکریہ ہے مختلف نہیں تھا جو دوا کیک دن پہلے س چگ ان اس خی کیا ہے اس جگل کے اس کے دو اس کے اس کے دو اس کے کہا۔
انجائی مناسب نام ہے اس نے کہا۔
انجائی مناسب نام ہے اس نے کہا۔
انجائی مناسب نام ہے اس نے کہا۔
دوسرا سوال دارخ دیا۔

W

W

W

مجھے نہیں معلوم تمہمان کو کھا نا کون ویٹا ہے۔ ارے اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی تک بھوکے ہو۔اس نے اسے گیری نظروں ہے ویکھتے ہوئے کہ

میرے لیے کوئی ٹی بات نمیں ہے گائی مرسے ہے ہیروزگار ہوں اکثر دوپیری کھاٹا کم ہی کھا تا ہوں اس نے کہا اور عالیہ کا دل ہمدروی ہے وحزک افعال کی ہے بات اسے بیزی درو بھری ٹی اوروہ ہے ساختہ اٹھے ٹی۔

آؤ۔۔آؤیس بہت شرمندہ ہوں پلیز آؤ۔
ا ہے کیا تکیف کریں گی مالکن۔
پھر مالکن ہیں عالیہ ہوں اور بس آؤ اس
ہے کہا اور و داغیہ گیا جمدردی جس عالیہ اس از ک ہوچشن کو بھول گئی اسے صرف یہ یا در ہاکہ و د بھوکا ہوچشن کو بھول گئی اسے صرف یہ یا در ہاکہ و د بھوکا کھانا نکالا باور چی خانے جس کوئی الی جگہ نہیں تھی مہمان وہ بینے سکے اس لیے وہ ترانی لیے ہوئے اسے کر ہے جس آگی وہ پہلا مردتھا جے وہ ب اسے کر اسے جس آگی وہ پہلا مردتھا جے وہ ب

خوفناك ۋائجسٹ 151

کھائے کو پنجو میں ملاقتا اس لیے وواغی تمام تکیف بھول کرنا شتہ کے کمرے میں آگئی تھی وہ ای وقت خالہ فو زی کی جیائے ہیں نمک ڈائنا نہ بھو لی تھی اور ون کزرت رہے سب لوگ سلمان ہے بہت خوش بتصريرا بنس مجه نوجوان تفاعظمي او رشميه اس بر تحسر پھسر کر چئی تھیں طاہر ہے وان کے معیار کا نہ تقاویے اس دوران ایک خاص بات پیہوٹی تھی کہ نجائے کھرے سب لوگوں کو عقل کس طرح آ گئی تھی انہوں نے یہ بات صاف طور ہے مجسوس کر لی ھی كداكر عاليه كوبرا بهلاكها جاتات توجبي طوريراس کی سرائل جانی ہے اس سے وہ مختاط ہو گئے تھے و دسری طرف سلمان انتہائی ہے باکی ہے عالیہ کے ول میں واحل ہو کمیا تھا وہ عالیہ ہے بناہ محبت کرنے لگا تھا اور اس نے واقعی طور پر ایل محبت كااظهاركرد ياتحاب ماليداس اظهار براستهم زنش نه کرسکی تھی اس کی و نیا میں تو اب سلمان کے سوا پچھ مجمی نہ تھا اس کی تنہائیاں سلمان کے خیال سے منور محیں اکثر ووید خواس بوجانی وه سوچی که ده سلمان کی کیسے ہوسکتی ہے اس کھرانے میں لا کھ وہ مب کی نظروں کا کا نٹائھی لیکن حیا جا جان کیسے پہند سکرتے کہ ان کے بھائی کی بنی ڈرائیور کے ساتھ منسوب ہوجائے سلمان کی ہر بات کے جواب میں خاموش رہتی آ فر ایک دن برگد کے در فت کے نجے سلمان نے اس ہے موال کیا۔

W

W

Ш

اب کی خاموشی مجھے وسوسے میں ڈالے ہوئے ہوئے ہیں ڈالے ہوئے ہے میں فالیہ میں میری محبت کی طرفہ تو تہیں میری محبت کی طرفہ تو تہیں میں اس کا ایس کو لی بات تو محبے بتادیں میں معمولی انسان جوں اپنی دینا میں لوٹ جاؤن گا سیکن ااپ نے بجھے الجھین میں رکھا تو میں پاکل ہوجاؤں گا ہوجاؤں گا اور عالیہ میں نے فیصلہ کرلیو ہے کہ اس سے محل کر تفظور کر ہے۔

این دینا میں اوٹ جاؤ سلمان تم نہ جائے کیا

سوی رہے ہو یہ ماحول یہ ٔ حراث تنہیں قبول نہیں کرے گا لاکھ یہاں میری عزت نہ سمی لیکن وہ لوگ بھی بھی پہندنیں کریں گے۔

W

W

w

a

میں صرف تنہاری ہات کررہا: وں عالیہ مجھے صرف اپنی مرضی بتاد و ہاتی معاملات ہیں قسمت پر مچھوڑ دوں گا۔ اگر میں تنہاری مرضی کے بعد تنہیں حاصل کرنے میں کا میاب نہ ہو۔ کا تو جھے تم ہے شکوہ نہ ہوگا۔

میں میں حمی ول وجان سے چاہتی ہوں سلمان میں میں حمیان اور محبت کرتی ہوں ہیری حمیان میں آت ہوں ہیری و نیا میں تہارے موار کھا کیا ہے میں ایک ہدفسیب لز کی جوں میری خدات کرے میری خوست کا سامیہ بھی تمہارے اور پڑے میہاں سے طازمت کا سامیہ جموز دو تہیں اور میلے جاؤ میہ ظالم تمہاری زندگی بھی خراب کردیں گے وہ دیوانہ وار بولتی جی تی ہاں کے جونوں کی سامیان کا سر کے جذبات بھیل گئی ۔ اس کے جذبات بھیل گئی ۔ اس کے جذبات بھیل گئی ۔ اس کے جونوں کے اس کے جونوں کی مسلمان کا سر ایسے میں تھیل گئی ۔

خدا کرے تمہاری پوری زندگی مجھال جائے تم خودکو مخوس کیون کہتی ہو عالیہ و ومسکرات ہوئے بولا ہتم ان لوگوں کومیس جائے ہوسکمان ۔

ر بہت ہوتا ہے۔ اور میں جائے ہیں جائے ہیں عالیہ ہاتی معاملات ہجھ ہوڑ دوسلمان نے بڑے ہیں عالیہ ہاتی معاملات ہجھ ہوڑ دوسلمان نے بڑے اعتماد سے کہا اور نبیان کی دھاڑی معاملات ہوگئر کے درخت ہوئی دوسر سے دن دو پہر کو جب برگر کے درخت کے درخت ہوئی توسلمان مسکرا رہا تھا۔ کے بنیجان کی علاقات ہوئی توسلمان مسکرا رہا تھا۔ کیا بات ہے عالیہ نے بوجھا۔

آئی ہیں نے جنگاڑی ڈال دی ہے ہیں تماشا و یجھوںکین شرط یہ ہے کہ ابھی خوفز دو نہ ہونا اور بچھ ہے برابرملتی رہنا اگرتم نے اس کے خلاف پچھے کیا تو ہیں کا میاب نہ ہوسکوں گا۔

کیا کیا ہے تم نے عالیہ نے خوفزدہ

جون 2014

خوفناك دُائْجَست 152

فرمانبردارجن

آ ياؤ ۽ جي مرجاؤڻي -

کیس یا تیس کرر ہی ہو۔اد وسمبیں تو بخار ہے شاید خوف کی وجہ ہے ہے آ وجہ بیں تماشہ د کھاؤگ اور ایس سے لاکھ منع کرنے سے باوجود بھی سلمان ا ہے کھیٹ کرخالہ فوزی کے مقبی کھڑ کی پر لے تمیا اندر ہے۔خالہ فوزی اور چی جان کی مفتقو کی ااواز آ ربی تھی ایسا کام کروعطیہ میہ چچی جان کا نام تھا کہ سانب بھی مرجائے اور ایکھی بھی نہ کوئے حرامزادی کوای صورت پر بزا نازے ڈرائیور کے لے بندے کی تو مزا آجائے گا۔اس سے القام لينے كا اس سے اچھا طريقة تبيل ہے اپنے ميال كو اس کے کرتو ہے دکھاد و اور کچر کہد دو کد آگر عز ہے بیناری ہے تو فررا کیوری ہے اس کی شاوی کردیں ورنہ بیانا شدنی جائے کیساگل کھلائے گی روز رات كووياں جاتى ہے۔ مجي جان نے يو حجما بلا يا ندخال فوزی بولیس نھیک ہے آج رات کو جمدرہ جا جا میان کو لاء کی جیجی سے کرتوت دکھا دول کی تیجی جان نے کہا اور عالیہ کے چیروں کی جان نکل کئی سلمان ا ہے مبارا وے کر اس سے کمرے تک لایا اور وہ

W

W

w

وروكيرے انداز ميں يولی۔ جنے جاؤ سلمان خدا کے لیے جاؤ نجائے كيابون والاعظم كياكرد ع

ب چھے تھیک ہور ہاہے عالیہ خدا کے لیے میرے پروگرام کے آخری جسے کو اور پورا کراوو آج رائے ضرور آؤاگر تم آج ندآ کمی تو میری ساری مخت اکارت جائے گی -تم خالہ فوزی کی سازش کی تفصیل ہننے کے

بعد بھی ہے کہدر ہے ہو۔ باں خال فوزی تو اس وقت ہماری سب سے یوی معاون میں پلیز عالیدآ خری خواہش ہے اس سے بعد حمہیں تکایف نہ دوں گا سلمان نے التجا کی اوروه ای التجا کونڈھکرائٹگی۔

وہ ویصوسلمان نے اشارہ کیا اور عالیہ نے صدر درواز ہے کی طرف ویکھااس کا دل انجیل کر حلق میں آھیا۔ خالہ فوزی اس طرف آ ربی محی دوس ہے معے سلمان نے اسے بازوؤں کی گرفت میں لے لیا خالہ فوزی نے دور سے ان ووٹوں کو و یکیها اور کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں۔ اور پھروایس چلی تنئیں ۔ عالیہ کا دل بری طرح الحجیل ریا تھا۔ ا ب کیا ہوگا اس نے روہا نسے انداز میں کیا۔ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا ہم فکر

مت کرو جب تم نے معاملات میرے اور حپوز دیے میں تو قلر کرنے کی ضرورت نہیں ہے - مان تین ایک شرط ہےرات کواس جگد پھر ملوگ -کیوں میری موت کا سامان کررہے ہو سلمان۔وہ کرزتے ہوئے بولیا۔

تمیاری موت میں دوتوں کی زندگی کا سامان کرریابوں سلمان نے جواب دیااوروہ مانگی ہوگی۔ اندر آختی ۔ لیکن خانب معلوم سکون ریارات کو وو تجرسلمان کے یاس کی اور سلمیان نے اسے دوسرا سین دکھایایں بارخالہ فوزی الیلی ندھیں ان کیمے ساتھو چی جان بھی تھیں وہ بالکل بی ماکان ہوگئ بیبان تک که دوسرے دن اے خوف سے بخار ہو گیا ناشتہ تو اس کے مہربان غلاموں نے تیار کرویاتی بیجارے ہی عالم میں ناشتہ لے کئی۔اور ایں نے عظمی او رشمسیہ سے ہونٹوں پر معنی خیز متکراہٹ دیکھی پول تھلی شمیا۔ اس نے سوحیا اور پھرا ہے کمرے میں آگئی اس روز دو پیر کو وہ برگد کے ورشت کے نیج بھی نہ جاسکی اس خاموشی ے اس کا دل اور دہل ریا تھا دویے تھے کے سلمان د بے باؤں اس سے سرے میں ممس سما۔ اور وو

یا کررہے ہوسلمان خدا کے لیے باز

جون 2014

خوفناك دُائجست 153

فرما نبر دارجن

فخر ہے میں اجازت دیتا ہوں کرتم گل کر بھے
جواب دو عالیہ کا سر جھک گیا۔ اس کے گمان میں
ہمی نہ تھا کہ جالات اس قد رسازگار ہوں گے۔
تم اگر سلمان کے ساتھ خوش رہوتو صرف
گردن بلادو یہ کافی ہے اور نجائے کس وقت نے
عالیہ کی گردن بلادی فلیک ہے میری بھی اللہ تی لی

W

W

م الرسلمان کے ساتھ حوس رہوتو صرف کردن بلادہ ہے کا فی ہے اور نجانے کس وقت نے عالیہ کی گردن بلادی تھیک ہے میری پچی اللہ تھا کی تمہارا دامن خوشیوں ہے مجردے چاچا جان کی مجردے چاچا جان کی اور ایک شام ایک سادہ ہے ماحول میں سلمان اور عالیہ کا نگان مزحوادی گیا۔ مجلسم وک مالیہ کا نگان مزحوادی گیا۔ مجلسم وک مالیہ کا کمرہ بھی تھی معلمی اور شہر کا فی دیر تک ایک ہوتی کئیں ای تحک اس ہے مداق کرتی رہیں اور پھر چلی گئیں ای تک اس کے بعد عالیہ کو سلمان کے قدموں کی آ داز سائی دیر دی اوروہ اس کے قریب پھی گیا جذبات ہے دی اوروہ اس کے قریب پھی گیا جذبات ہے اس کی اوروہ اس کے قریب پھی گیا جذبات ہے دی اوروہ اس کے قریب پھی گیا جذبات ہے دی اوروہ اس کے قریب پھی گیا جذبات ہے دی اوروہ اس کے قریب پھی گیا جذبات ہے دی اوروہ اس کے قریب پھی گیا جذبات کی سے سلمان کو النا اور انجائی سے سلمان کو النا اور انجائی سے سلمان کو دیا عالیہ نے لاکون و یکھا اور خیر انگی سے سلمان کو دیا عالیہ نے لاکون و یکھا اور خیر انگی سے سلمان کو دیا عالیہ نے لاکون و یکھا اور خیر انگی سے سلمان کو دیا عالیہ نے لاکون و یکھا اور خیر انگی سے سلمان کو دیا عالیہ نے لاکون کو یکھا اور خیر انگی سے سلمان کو دیا عالیہ نے لاکون کو یکھا اور خیر انگی سے سلمان کو دیا عالیہ نے لاکون کے دیا تھا تھا کی کی سے سلمان کو دیا عالیہ نے لاکون کی سے سلمان کو دیا عالیہ نے لاکون کی کا موجود کھا اور خیر انگی سے سلمان کو

او یکھاا درسلمان نے اس کی آئٹھوں کو چوم لیا۔ پیر پھر ہی تو ہماری محبت کی کا میا لی کا ضامن ہے عالیہ انتوائٹ سسر اور سائی وسلام کرنے نہ چلو کی کہان جیں وولائی نے جیرانی سے بو چھا آٹھھیں ہند نر دسلمان نے کہا۔

مالیہ نے معصومیت سے آنکھیں بند کرلیں اور پھر سلمان کے کہنے پر چب اس نے آنکھیں کے کہنے پر چب اس نے آنکھیں کے کہنے پر چب اس نے آنکھیں کے کہنے پر چب اس کے ایک وینا میں پایا جو اس کے وہم وہمان میں بھی نہ تھی وہ سنگ مرمر کا عالی شان میں بھی نہ تھی وہ سنگ مرمر کا عالی شان تھی وہ سنگ میں تو نہ جو نے ہوئے سے وہر کی تھیں استے وہ طرف فیسین وجمیل مورتیں خون سے کھیزی تھیں اور صابح ایک معمر برزرگ اور خاتوان شیخی تھی ۔ اور سامنے ایک معمر برزرگ اور خاتوان شیخی تھی ۔

میری آئی اور آباجان به سلمان نے رہ گوشی کی اور عالیہ کا سر فود بخو دسلام کے لیے جنگ کمیا خوش آمد بعد رکبن ہمیشہ خوش رجود ونون نے دیا نمیں دیں اور زروجوا ہرای پر نثار کئے جانے گئے اسے حسین

رات کی تاریق میں اس کے پاؤل اسے
برگدے درخت کے پنچ لے گئے پھراس نے بنی
آگھوں سے خالہ فوزی پنجی اور چاچا جان کو دیکھا
جوان دونوں کو دیکھ کر خاموشی سے دالی جلے گئے
سلسلے میں اس سے تعرض بھی نہ کیا گیا وو اپنے
سلسلے میں اس سے تعرض بھی نہ کیا گیا وو اپنے
کر سے بھی نہ کی تھی پھر منظمی نے درواز سے پر
آواز دی اس نے درواز دکھول دیا۔
آواز دی اس نے درواز دکھول دیا۔
ابو بلار ہے جی منظمی نے مشکرات ہوئے

W

Ш

کہا۔ اور پھر وہ کم میں گرگدی کرکے ہوئی وہات تو کہا۔ اور پھر وہ کم میں گرگدی کرکے ہوئی وہات تو آئی جائی چیز ہے مالیدا ہے انتخاب پر میری طرف سے مبارک یا در فیول ہو گئی سلمان لا کھوں میں ایک جائے وہ رو کئی ہوگی ایک خوا کہ کا مرف ہوں گئی اس کے ایک جائے وہ رو کئی ہوگئی ہو گئی اس کے حالے جان کے کمرے کی طرف ہیڑھ گئی اس کے حالے جان کے کمرے کی طرف ہیڑھ گئی اس کے حالے جان کے کمرے کی طرف ہیڑھ گئی اس کے حالے جان کے کہا اور اس کے وہ وہی رہی تو ان کے کہا اور اس کے جانے کے ایک جائے کہا اور اس کے جانے کے بعد خود اور کئی کر سام وہ ہی کی دواز وہ ندیور وہی رہی آ واز میں ہوئے۔ ورواز وہ ندیور وہی رہی آ واز میں ہوئے۔ ورواز وہ ندیور وہی رہی آ واز میں ہوئے۔ ورواز وہ ندیور وہی رہی آ واز میں ہوئے۔ ورواز وہ ندیور وہی رہی آ واز میں ہوئے۔

خوفناك دُانجست 154

ز بورات سے لاوو یا گیا ۔اور پھر راگ رنگ کی عفل جمرتی عالیہ خواب کے عالم میں پیسب پھھ و کیچے رہی تھی اس کی سمجھ میں ہیں آ ریا تھا رات تین ہے اس حل کے ایک کمرے مین اے پہنچادیا گیا جس کا تصور تھی تہیں کیا جاسکا تھا تمرے ک و بواروں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے جن سے قویں قزح منتشر ہور بی تھی ایک سونے کا چھپر کھٹ

W

W

خدائے کیے سلمان جھے بتاؤ تو سمجی پیسب کیا ہے ہم کہاں آ سے بیں۔ تجانی ملنے پر عالیہ نے ہے قر اری سے بوجھا۔ یہ میرا کھر سے عالیداک وان برگدے ورخت کے لیجھ جمعی تھیں تم جمعے بہند آئی اور میں سہیں کے بناہ جا ہے لگا میں نے سہیں وہ پتمر دیا جےتم نے تبول کرانیا ہے جارے ہاں سنتی کی رسم جونی ہے میں نے اپنے والعدین ہے کہا کہ تم ہے شادی کر نا جا ہتا ہوں سین عالیہ جم میں اور تم میں ایک فرق ہے ہم آئی میں اور تم منی ہے بی ہوئی ہومیرے والدین نے کہا کہ اگر تمہارے سریم ست اپنی ہوتی ہے تہباری شادی میرے ساتھ کر دیں تو اسمیں اعتراض تہ ہوگا ۔اور میں ڈیرا کیور بن کرتمہارے گھر پہنچے گیا۔

تم \_ يتم جن جوسلمان -

الخمدالله مسلمان بول أورتمهارا يرستار مهبيل کوئی تکلیف نه ہوگی عالیہ میں تمہاری و نیا میں تمہارے ساتھ ساتھ ر نول گامیرے والدین نے ا جازت و ے وی ہے میں ولیمہ جسی تمیاری وینا میں بی کرسکتا ہوں میری ایک خوب صورت کوھی موجود ہے الیمی کونھی جو تمہارے وشمنوں نے خواب میں نہ ریکھی ہوگی کل سب کو اس کو تھی میں بلائیں کے سمنٹ تے اک تھیل میں کتے تسارے ہوئے، اوراس وفت ان کی حالت قاتل دید ہوگیا میں نے ۔ شوقی تسبت کے ساحل نے جسیں ازار دو اور تم سے بیراز چھیا کراہے ول میں ہمیشہ چورمحسوس کیا ہے کیاتم اس بات پر مجھے محکراد و کی عالیہ۔

ا مہیں سلمان میں عالیہ اس نے اس کے <del>سینے</del> میں سر چھیا دیا وہ خوفنا ک غلام بھی تم ئے ہی جسی تحصر بال میں اپنی عالیہ کو ٹو ٹروں کی طرح کام كرت كيمية وكيوسكنا تحاسلمان في جواب ويا اور عالید کی خوزی مند کر کے اس کی آ تکھوں کو چوم

W

W

w

Œ

ووسرے دن سب کے لیے جیرا تلی کا دن تھا مب ہی ایک عانی شان کوھی میں ولیمہ کی وعوت پر موجود تنج اورسهمان اورِ عاليه اليسے لياس ميں تنجے کہ شاید ہی الیا لباس سی نے اس سے کیا ديكعا تفاسب كي آجمعين حيرت سيجيني جار بيحمي اور ایک دوسرے کو منہ دیکھ رہے تھے عالیہ کے چیرے پر مشرابت جھری ہوئی تھی ای نے تمام کہائی شادی تھی کہ سلمان عام انسان مبیں ہے ہیا بہت ہی امیر کہیر انسان ہےاور پیسب چھاس – میری محبت میں ڈوب کر کیا ہے دوا تھا میر ہوئے رصح باوجود جي ايك معمولي ساؤرا ئيورين كرتي وو ر ہاہے۔ سب ہی اس کی کہائی من کر جیران ہور ہے تخے ان کی زیا نیم اگٹ تھیں وہ جو پچھ بچھ رے تھے سب چھاس کے الت ہو گیا تھ وہ جائے تھے کہ عالیہ ہمیشہ نامی کی زندگی بسر کرے لیے ووتو مات سرَ مِنْ والى بن عَلَيْهِمِي كَنَى تُوكِرون كَى الْإِنْمَنِينَ اسَ کے سامنے کی بولی محین ۔اس فعر کے ساتھ

> مدى لا كه براحات و كيا بوتات و ہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے

وزروخ وران آجمين زهمي ول عمرا وجود ووقع سے تیے جن کے لئے بعنور بھی کنارے ووے جي ايم ناز . کاڻھوڑ مندر

جون 2014

خوفتاك ژائجست 155

فرمانير دارجن

# بھیا نگ خواب ۔۔۔ تحریر: تم نشاد۔ رتو دال نتح جنگ۔۔۔

> آ و رات کے برسکون ماحول میں فیضان کی چی بلند ہونی اور وہ گھبرا کر انجے جیشا فیضان کی چی من کر شعیب جمی انجے جینی ٹیا ہوا فیضان شعیب نے دوڑ کراس کے پاک آکر و جیسار فیضان کا دل زور زورے وجڑک ریافتی ہورا بدن نہینے ہے شما اور تضااور و و ہوئی گبری گبری ساسی سے رہافتی شعیب نے پاس رکھے ہوئے نہیل ساسی سے رہافتی شعیب نے پاس رکھے ہوئے نہیل ساسی سے رہافتی کر گائی میں پائی انفریلا ہے تو پائی چیئر ساسی سے رہافی کی گائی فیضان کی جانب بڑھا یا فیضان نے پائی لیا اور ایک جی سائس میں سارا پائی ٹی گیا اب بتا یار کیا ہوا تھا شعیب نے فیضان کوسنجا کے ہوئے

یار بہت بن فرونا خواب ویکھا ہے اس ویہ سے فرر تی فرونا خواب ویکھا ہے اس ویہ سے فرر تی خواب میں فرر جاتے ہو ہو ا جو سے کہا آت کی تو تم روز بی خواب میں فرر جاتے ہو القد کا فرکز کے سویا کروتو مجر فرر والنے خواب میں گے شعیب نے است مشورہ ویا اف القد کتنا بھیا تک

خواب تفافیشان بزبزایا کیا دیکھائی خواب جی شعیب نے بوجھا۔

الرشعیب میں ایک بی خواب مسلس کی روز سے

د میر با اوں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک بہت

ہی و بران می جگہ پر گھڑا ابوا و و جگہ بہت ہی وحشت ہ ک

اسمی ہ طرف و برائی ہی و برائی تھی و بال می ہ می رون

گانام و نشان تک زیتھا میں جس جگہ گھڑا تھا و ہوں میر سے

سامنے ایک قبر بنی ہوئی میں اس قبر کو و کی رہا ہوتا ہوں

سامنے ایک قبر ہی آواز آئی ہے فیضان مجھے بچالو باہر

نگا و مجھے میہاں ہے میں زند و ہوں مجھے بچالو باہر
میں مرنامیں جا بھی ہوں اور ٹیرا جا ہوں قبر میں ایک

میں مرنامیں جا بھی ہوں اور ٹیرا جا ہوں قبر میں ایک

بہت ہی حسین ووشیز و کھن میں بنتی ہوئی ہوئی ہو و و

بہت ہی حسین ووشیز و کھن میں بنتی ہوئی ہوئی ہو و و

بہت ہی حسین ووشیز و کھن میں بنتی ہوئی ہوئی ہو ہو ہو ہی ہے ہی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو وہ

ہمت ہی حسین میں اس کا چمکنا ہوار تگ بند کی بندی کا کی میں و

بعيا تك خواب

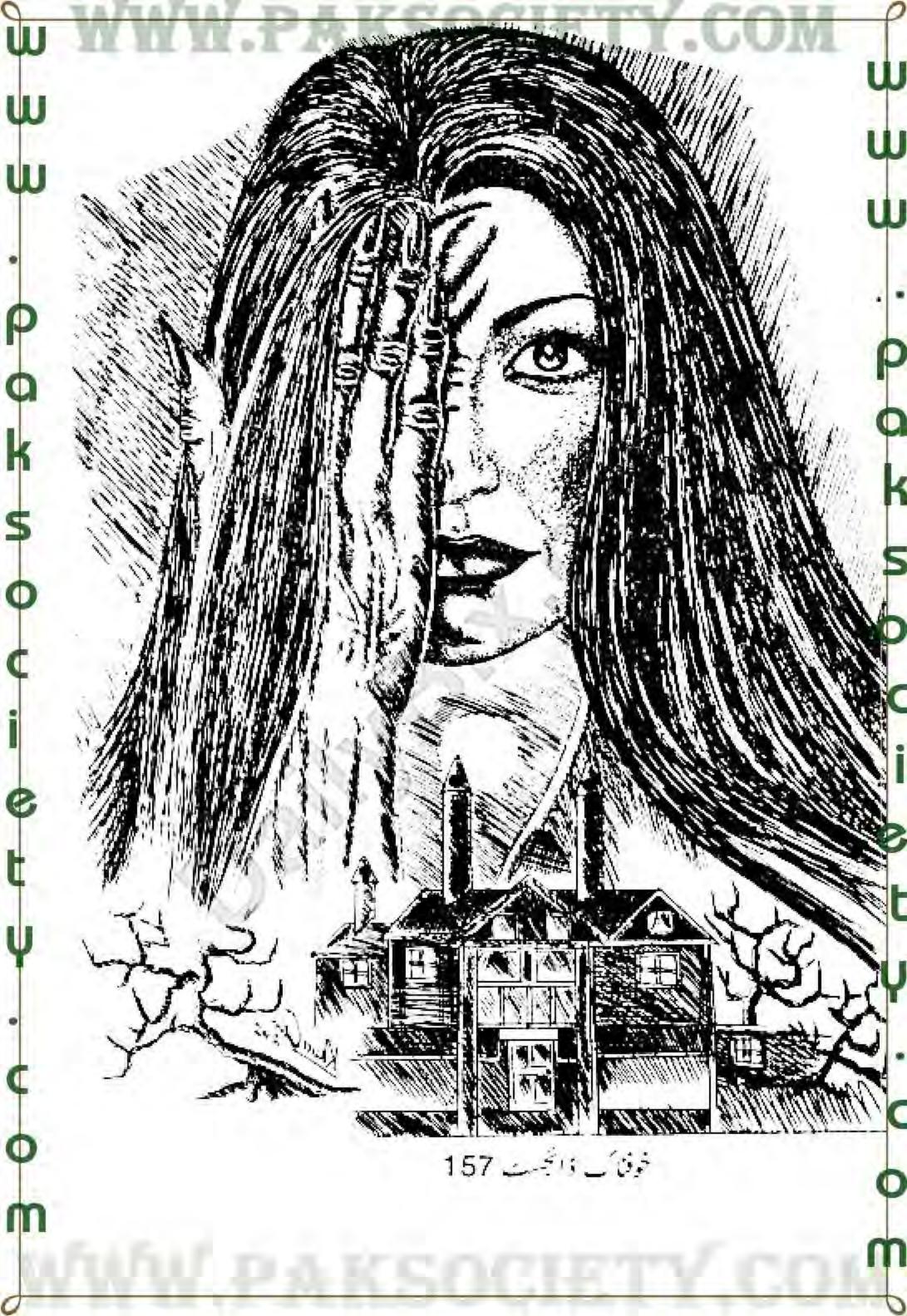

یہ ب سے واس نظام ورٹ میں مرجاؤں کی دویہ الفاظ ورٹ میں مرجاؤں کی دویہ الفاظ ورٹ میں مرجاؤں کی ایک ندستی اور است و کی ایک ندستی اور است و کی ایک ندستی ایک بہت تی بھیا تک منظر دیکھا جسے و کی کر میرے رواضعے کو است ہوگئے۔

Ш

قبرآ بهته آبهته بند جوری محی اوراس دو ثیز و کی تجنين بهنده و في لليس فيضان مجھ يبال ت بابر نكالو ورنه میں مرحاؤں کی وہ سے جی کریدالفاظ کیہ رہی تھی اوریس اے زرر باتھا امیا تک می اس دوشیز و نے ہاتھ اوم الخاما تواس كاباز ويزحف لكابس به منظره كجيركاب " کیا اس دوشیز و کا بازو اتنا لمیا دوگیا که اس کا باتھ میر کی مران تک مجيني اس مع مود ان سه وکر کرز ورسه کينيا وَ مِهِ إِنَّ الْكِيْبِ فِي بَلْمُند بِوفِي اور مِن قِيمٍ مِن حِالْرا اور قبر بند ہو گا ای کے ساتھ ہی میر **ی** آغلیا تھا قبل کی ورشعیب یہ خواب میں معسل تی روز ہے واکھ رہا ہول اس نے خواب نے میں اترام چھین اپوے میں می امی کہتی تھی کہ جو غواب باربارات وواصل مین حقیقت من جاتا ہے فیشان بریشانی سے کہنا چلا کیا بال یار میں نے بھی س وكعاكبه جوخواب بإربارات مقيقت بتربحي ايهالتي ہو تا ہے شعیب نے فیضان کود تیجہ ہوئے کہا ہے کیا ہوگا شعیب کھے وہت ڈرنگ رہائے فیضان نے پریشان

فینان تم پریش مت ہواس کا کوئی نے کوئی مل اور کردیا ہو پر کسی ہوتی گاتاں ہوسلائے کئی نے تم پر جادو کردیا ہو پر کسی نے شم پر جادو کردیا ہو پر کسی نے شعیب پرایشانی ہے اوالا قو فیضان اور زیادو پریشان ہوگئی ہے ہو گیوا چھوڑ واس مات کورات بہت گہری ہوگئی ہے اب تم سوجاؤ کے گائی ہمی جانا ہے شعیب نے کہااورا نے اس مسئے کا کوئی نہ کوئی حل ہمی جانا ہے شعیب نے کہا مسئے کا کوئی نہ کوئی حل ہمی جانا ہے شعیب کے ہو کہا تھیں ہے کہا مور سرے کوئی نہ کوئی حل ہمی جانا ہے گھوٹ کی باتھ کے ہو گائی کروں گا شعیب نے کہا مور سرے کی باتھ کے ہیں ہو گائی کروں گا شعیب کہا دوائی کروں ہی ہو گھوٹ کے ہو گاؤ کا کوئی نہ کوئی ہو گھوٹ کہا تھی کہا تھی کہا تھی ہو گھوٹ کے ہو گھوٹ کی ہو گھوٹ کے ہو گھوٹ کی ہو گھوٹ کے ہو گھوٹ کی ہو گھوٹ کی ہو گھوٹ کی ہو گھوٹ کے ہو گھوٹ کے ہو گھوٹ کی ہو گھوٹ کیا گھوٹ کی ہو گھ

### یس سوچااور کچراننه کا ذکر کرتا ہواد و باروسو کیا ۔ نفس سوچااور کچراننه کا ذکر کرتا ہواد و باروسو کیا ۔

W

w

Œ

ارے فیضان تم ریبال بینے ہوئے ہو ہیں تسہیں پورے کا فی میں ڈھونڈ تی ٹیمردی ہوں زاریہ کے فیضان کے پاس بینے ہوئے کہا فیضان کے اس کی بات کا گونی جواب نہ دیا وہ پریشان سا بینھا ایک جگہ کو مسلسل دیجے جار ہاتھا پریشانی اس کے چیرے پرنمایاں مسلسل دیجے جار ہاتھا پریشانی اس کے چیرے پرنمایاں تعمیل فیضان آن شعیب نیس آیا کیا زاریہ نے پاچی آئیس گفتا کہ وہ آیا ہے ورشتم یول اسکیے نہ جینے ہوئے زاریہ نے اے ویکھنے ہوئے زاریہ نے اے ویکھنے ہوئے کہا تھا اے کوئی کا م یاد مسلسل کی تاریب کے ایس کی تاریب کے ایس کی اس کا ایس کی تاریب کے ایس کا میاد کا کہا تھا کہدر ہاتھا ایمی آتا ہوں فیضان نے ہازاری کے ایس کی در ایس کی تاریب کے ایس کی در ایس کی در ایس کی تاریب کے ایس کی در ایس کی تاریب کے کہا ہے کہا ک

فیضان تم پلیز زاریه اجمی تم یبال ہے جاؤ میں پہلے علی بہت پریشان ہوں فیضان نے زارید فی ہات کانکر کیا فیضان یہ آئ مہیں کیا ہوگیا ہے کوئی البليز قرام يرتم اس وقت يهال سے چلی جاؤ مجھ اكيلا مجھوڑوو فیفنان نے غصے سے کہا تو زار یہ کی آجھوں اللي أقسواً محك كيونكداً من سند يميل فيضان في بحي اس ے این کیج میں بات نہیں کی تھی اسنے میں شعیب بھی وبال و الشخصي ال كل بات من لي محمى فيضان تم تو البحل مجعدت تنك لأمحت بموزاريية تلحول سة أنسوصاف کرتے ہوئے یونی اورانچے کرویاں چل دی ایہ ہے زار ہی رکوشعیب نے است آ واڑ وی لیکن وہ رکی دیکھی اس چند ی تحول میں اس کی نظروں ہے او بھل ہوگئی ۔ارے فيضان تم بھي نال ايسے ي اپنا غصه و دمروں پر نڪالتے : و و بلحواب وہتم ہے ٹاراض ہوکر چکی تی ہے شعب نے اس کے باس بیند کر کہایار میں کیا کروں مجھے کچے بھی سمجھ میں آ رہی ہے گ ہے بات کرنے کو ذیرانجی دل نہیں كرى ب فيضال ئے يہ ارى سے كباليكن پر بھى تم يے زاریہ سے طرب سے اس طرح یات کھیں کرتی ہے ہے تھی ووتوتم سناج بناو بياركر في بياضيب سنات المجت

خوفناك والمجست 158

يفيو تك فواب

ی کیاا جھاتھوڑ وات میں است منالوں گااور وہ مان بھی جوے گیاتم میں بٹاؤ کے میرا کام نیا کے تمیں یہ فیضان نے یو مجا۔

Ш

بال ورا يك الرك في الك بررك كا بتايات کیکن وہ بزرگ صرف ای ہے کہتے ہیں جو سی میں مصیبت میں ہوشعیب نے اسے بتایا یار شعیب وو دوس سے عاملوں کی ہی طرح مجھوٹا ہوگا ان کا تو کام ہی ہے اکھنا کرنا ہے اس ایک نظم میں پندرہ بزار روپے ات عاملول کی نظر ہو گیا ہے فیضان نے آ بہت ہے کہا منیں یارو دلز کا کبدر ہاتھا کہ وہ بزرگ <u>میے تیں</u> اپنے ہیں ۔ اور کام بھی کردیتے تیں شعیب نے اس کندھے يه باتحد رو يهيجي و ميل منه المحيات كرووي يجي و ل اہ رکام بھی، کروے فیضان نے بے زاری ہے کہا الیکن ا یا رجمیں ان کے باس جانا جا ہے بھوسکتا ہے و دتیما را کام أروين شعيب في كما فيضأن في مر ولا يا فيضان اور شعیب آپٹر، میں گہرے ووست میں دونوں کے ماں باب اب ال ونايس كيس جي اس لي وونول ايك ساتھ رہے تیں اور ایک ی کانی میں پزھتے ہیں جیکہ فیضان کی ملاتا مت زار پیرے اس کا کی میں ہوتی تھی اپ د د نول ایک دوسرے ہے ہے بناہ محبت کرتے اور ایک دوم ے کے بغیر جینے کا تصور بھی ٹبیں کر کئے ہیں لیکن فیشان ایک خواب مسلسل کی روز ہے و کیے دیکے کریے بیٹان فیشان ایک خواب مسلسل کی روز ہے و کیے دیکے کریے بیٹان اور خوفزوہ ہو تیا تھا شعیب اور فیضان کئی عاملوں کے یا تن سکتے چیپول کا نذ را نہ دیا لیکن پیچی نہ ہو۔ کا آئ و د ہ ونو ل کی بیز رگ ہے ہے۔

فیضان اور شعیب ای وقت بزرگ کے گھر کے سائے مائے گفرے نے بھی فیضان اگر بزرگ نے ہم سے ملئے سائٹ گفرے نے بھی فیضان اگر بزرگ نے پردشک و ہے کہ فیضان سے انگار کردیا تو شعیب نے درواز سے بیا تی کہا تو پر ہم گھر دائیس چلے جا تیں سے فیضان نے بیشان سے کہا تو پر ہم گھر دائیس چلے جا تیں گئے فیضان نے بیش کر کہا اوا تک بھی درواز دا گھل جی کون ایک ہے سے سے سر جاہم نگال کر کہا ہمیں رحمن جا جا سے مانا ہے شعیب نے سر جاہم نگال کر کہا ہمیں رحمن جا جا سے مانا ہے شعیب نے بیدی ہے تو دار سنائی دی

واوا ابوگوئی آپ سے مطن آپ ہے۔ بیجے نے اندرو کو کر کہا اندر کے آفرائیس آواڑوہ بارہ سنائی دی آپنے انگل بیچے نے آگ سے مجتے ہوئے کہا فیضان اور شعیب نے ایک دوس سے کی خرف دیکھا اور اندر داخل ہو گئے اسمام میکم۔

Ш

W

Ш

فیضان اورشعیب نے ایک ساتھ کیا۔ وہلیکر السلام لیخو بیٹا رحمن با یا نے حیار یائی کی طرف ایشار و کیا و وٹو ں ادب سے حیار یاتی پر میٹو مھئے رحمن بابالسینی بڑھنے میں مسروف مجے اور وہ فیضان کو بہت غور غور ہے وہ کیور ہے یتے فیضان اور شعیب کی نظریں بھی انہیا کے چیزے پر تعمیں ایکے چبرے پر نور ہی نور تھا ان کے سراور ڈ ارحی کے وال سفید تھے اور آتھوں میں ایک تشش تھی وہاتی میں بہت مشکل میں جول آپ میر بی مدو کر یں فیفان ئے احترام سے کہا بیٹا مجھے لگ ریا ہے کہتم مصیبت میں والمذير تجروس ركموس لعيك ووجائ كالصاق تم ابنامسة بْنَا وَرَمْنَ مِا مِا مِنْ قِيضَانَ كُوهِ يَعِظَ بُوكَ كَبِا تَوْفِيصَانَ مِنْ القنام بات أنيمل بتاوق بيناتم كوروزان ايك بي خواب آنا ہے بچھے لگ رہائے کہ اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے اور میں آئی را ہے تمل کر کے اس راز تنگ اٹھ والقہ علی جاؤل كائم حوصله ركوالله سب تحيك فروب كااب جاؤ اورکل میرے یوئن آنا رتھن بایا نے کیا تو وودونوں و ہاں ت الحد فزے: وقع

多學學

رات کی تاریخی محمد محمد اور گرای تعلی بوش محمی فیضان اور شعیب نے دات کا تھا؟ تھا یا اور آپس چی با تیں کرنے شعیب نے دات کا تھا؟ تھا یا اور آپس چی باتھے گئے ہیں اور شعیب جھے وہ بزرگ بہت ہی اجھے گئے ہیں اور جھے لگ رہاہے کہ وہ میرا استلاحل کردیں گئے بیشان نے پرسکون ہوکر کہا ہاں یار جھے بھی لگ رہاہے کہ وہ تمہازا استلاحتر ورحل کریں گئے ہیں نے تو انہیں و کھے تمہازا استلاحتر ورحل کریں گئے ہیں نے تو انہیں و کھے تا انداز والگالیا تھا کہ وہ وہ دوس سے عاملوں کی طرح نہیں میں انداز والگالیا تھا کہ وہ دوس سے عاملوں کی طرح نہیں میں انداز والگالیا تھا کہ وہ دوس سے عاملوں کی طرح نہیں میں انہی تھی تا ہے تھے تو وہ وہ پریشان میں انہی تھی شعیب نے ہمامنہ بنا کر کہا دیت یا انکل بھی نہیں انہی تھی شعیب نے ہمامنہ بنا کر کہا دیت

متهبین این کے مهاتھ اتنی جمد روئی آیوں نے فیضان نے مثر ارتی ایجے میں تباہ و میں ٹی جو نے والی ہے بھی ہے اس شرارتی ایجے میں تباہ و میں ٹی جو نے والی ہے بھی ہے اس کے شعیب نے کئی ہے کہا اجہا تی فیضان نے مشرات جو کے کہایاں جی اس نے بھی مشکرات جو ہے کہا جو اس حک و وجو کر ہا تھی کرت رہا ور پھر ہو گئے۔ میک و وجو کر ہا تھی کرت رہا ور پھر ہو گئے۔ W

W

Ш

فيفان في إدا كان مجان مادا يمن التاليات الديد المين التاليات الديد المين التي تقريد المين التي تقريد المين التي تقريد ال

W

W

P

0

### 李泰登

فیضان اور شعیب ای وقت رئمنی وایا کے ماس میضی ہوے تھے بینا کل رات میں ہے عمل کیا تھا اور میں ہے۔ وجہ جان محملے ہوں رحمن بابائے فیضان کو کہری تظرون ہے و میجھے ہوئے کہا۔ کئی ہایا تی آپ میرے خواب کا ماڑ جان کئے جی فیضان نے فوٹ موت ہوئے کہا باں بیٹا میں تسارے خواب کا راز جان کیا لیوں تمہارے خواب کے چھیے ایک کہالی مجیسی ہوٹی ہے ہے۔ جس جان کیا ہواں رشن بایا نے کہا کہ ایک کہا لی بایا تی عجعيب بينجسس ہے و حجار بينا آن ہے ايک سوسال مِیلِے ایک گاؤں میں سادھور بتاتھا وہ بندوتھا اس کے یا تما بہت خاتیں محین اس نے یہ طاقتیں ہے کہا ہے اور ہے گئا واور مصوم انب توں وکٹل کرے عاصل کی تھیں سادھو کے آھر آلک دیٹی پیدا ہوئی وہ بہت ہی خوجسورت ھی اس کیے سازھو نے اس کا نام حسینہ رکھا و حسینہ جب جوان دونی تو اس کے حسن **کی مزیدا شا** فہ ہو گیا گاؤل کے تمام لڑے اس کے مشق میں گرفتار ہو تھے لیکن ووکسی کو بھی پیند قبیس کرنی تھی تھرا کیک دن ای کاؤن میں الكه لزكا آيا اس كانام فيضان تعا كاؤن كے تمام لؤكول ے زیادہ خوبصورت تھا اور دومسلمان تھا فیضان نے حسينه كوويكعا مواقعالتين وواسكا عاشق ندقعا كيونكداس ہے دل میں صرف اور سرف مومند تھی مومنداس کی کزن سمحی اوروہ دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے حسینہ نے جب فیضان کو دیکھا تو وہ اس کی ہوکررہ کی وہ

فوفناك والجست 160

بھيا تک فواب

فیضان کو پہند کرنے تھی تھی اس کے دل میں صرف اور صرف فیضان کے لیے پیارتھا وہ اے دیوا تھی کی حد تک حیا ہے تھی تھی۔

نچرایک دن سادھونے حسینہ کوائے یاس طا<sub>ق</sub>اور ا اپنی تمام طالعتیں صید کو دے دیں اور ای کے چھوٹی دنول بعدوه مرحميا حسينداب اس د نيامين الميلي رو تخ محمي ایں کی مال تواس کے پیدا ہوئے کے بعد بی انتقال کر گئی صی حسینہ نے اپنے یا ہے سا دھو سے ادھورے جلے کومکمل تنظ او ، بيري بوري طاقتين طاصل کيس -اليك ون صيف نے سوجا کہ دور تھے کہ فیضان کے میں اس کے لیے متی محبت ہے اپیدا اس نے منتریہ ھا اور فیضان کے ول کا حال جائے تی کیکن جے اسے ماہ چلا کہ فیشان کے دل میں میں ف اور سرف مومنہ کے لیے پیارے تو وو غصے ے مرٹ ہوئی اس نے بہت ہی جعیا تک طریقے ہے مومنه وقل كرو يا يسي كوشك بهي فه جوا كه بيركا م حسينات یں ہے ووسب کے سامنے معصوم بنی ہوئی بھی اور پھراس کے ہڑھ ہی ونوں بعد حمینہ نے فیضان کے ساتھ اظہار محبت کردیالیکن فیضان نے انکار کردیا اس سے انکارگی وووجو بات تحمیں ایک تو اس کے دل میں صرف مومنہ کے لیے پیارتھااور دوسرا حسینہ بندونعی اوراس کے باپ نے ائے ملے ممل کرنے کے لیے تی مسلمانوں کومل کیا تھا حسينه سنة فيغيان كالبيا الكار برداشت ندجوا اور حسينه فیضان گوانی آنکھوں کے سحرے ایک و برائے میں لے آفی اور فیضان ہے کہا۔

سیر رہا ہوں ہے۔ ہاوی کر لے اور درمرا وہ ہندہ ہو جائے گئیں فیضان نے یہ سب کرئے ہے ہندہ ہوجائے گئیں فیضان نے یہ سب کرئے ہے انکارکر دیاتو حسید نے فیضان کو بہت ہی ہیمیا تک طریقے ہے کل کرویا اے پھر بھی چین ند آیا تو دہ فیضان کا سازا کوشت نوج نوج کرکھا گئی ادرائی کے ذھائچ اورائی کے ذھائچ ہو گئی کردیا تھی ہمیا تک چیا تک ہمیا تک ہیں کردیا تھی ہمیا تک ہمیا تھی ہمیا تک ہمی

ہونے کی صورت میں و دخوداس قبر میں زند دونن ہوجاتی
آ خرکار بہت ہی محنت کے بعد صینہ نے وہ چلہ تو تکمل
کرنیالیکن ووفیضان کودوباروزندونہ کرسکی لیکن اس بچے
کا اے آیک فائد وہوا قباوہ یہ کدا ہے میں ہوگیا تھا کہ
آن ہے آیک موسال بعداس و نیا میں آئیسالز کا نہیہ ہوگا
وہ بالکل فیضان کی طرح ہوگا بلکہ اس کا نام بھی فیضان
ہوگا اگر وہ اس لڑکے بیحتی قیضان کو اس قبر میں فین
گرد ہے تو اس کڑکے بیحتی قیضان کو اس قبر میں فین
اگرد ہے تو اس کا فیضان وہ باروزند و ہوسکتا تھالبذ احسینہ
اس قبر میں وینڈ کرآئ تا تک چلا کررتی ہے ووکوئی اور نیک

رحمن بإباتمام كباني مناكر خاموش بوشحة فيضان

Ш

W

W

اور شعیب آیک دوس ہے کو جیران ہوکر دیکھنے گی ۔ اور اب حسینہ بین سوسال کے جلے کے بعد آئی طاقت آئی ہے کہ وہتم کوخواب میں بھی نظرآئے تھی ہے وہ یار ہا۔ المبارے خواب میں ممہیں ڈرائے کے لیے آئی ہے اور کھوی دنول بعد وہ تم کواس وہرائے میں بھی کے حانے کی رحمٰن با بانے فیضان کو و کیمنتے ہوئے کہا۔ لک الکیا فیضان نے ڈرتے ڈرتے کہا لیکن بیٹائم پریشان مت ہو ہیں اے ایبالہیں کرنے دول کالیکن اس کے لے مہیں بھی محنت کرنا پڑے کی رحمٰن بابائے آ ہستہ ہے کہالیسی محنت باباجی فیٹیان نے حیران ہوکرکہا اسے لیے تمہیں ایک جارکر ناکزے گا اور جارتم نے اس وریائے میں قبر کے بان کرہ ہوگا رسن بابائے اے بتایا كيافيشان نے تقريبا چينے جوئے كہار من بايا جار آب کرلیں تال فینیان جار کیسے کرسکتا ہے شعیب نے رحمن یا با کو بغور و تکھتے ہوئے کہائیس ہیٹا میں وہ جارمیس کرسکتا ا کرمیرے بس میں ہوتا تو میں جلہ ضرور کرتا اگرتم اینے آ پ کو بھا تا جا ہے ہوتو وہ چلہ کرنا ہوگا جلہ ایک ہی را ت کا ہے کیلن بہت ہی بھیا تک ہے جمن بایا نے فیضان نے پرجوش انداز میں کہا تمہاراجوش و کھے کر مجھے لگ ر باے کرتم منرور چلہ کرنے میں کامیاب ہو گئے رحمن یا با نے مظمراتے ہوئے کہا بس بابا آپ جھے جا کا ورد اورات کرنے کا طریقہ بناویں فیضان نے رحمن وہا کو

خوفناك زائجست 161

بصيا نك خواب

ا پیجنے دو نے مہا بینا چید تم نے ای دریائے جی بینے کرنا دوگا تر نے اس قبر ہے تھوڑی منی افعانی ہے اوراس منی اور تمرینے حصار کے اندرر کھ کراس پر چید کرنا ہو گا جب تہا دا چید تمل ہوجائے تو تم دو منی دونوں ہاتھوں جی افعانہ باہر آ جانا جب تم حصار ہے باہر آ ذکے تو قبر چیت جا ن قبر شرف و دمنی اس پر چینک دین ہے تھے و دو ہمیش ن قبر شرف و دمنی اس پر چینک دین ہے تھے و دران حسید ن فالم بدروجی جن اور چوت تمہیں قرران کی کوشش کرنی ہے گیاں تم نے حصار ہے باہر نوی انکون ہے حصار ہے اس باہر جو جاتھ تھی جو کا نظر کا دھوکا ہوگا اگر تم حصار ہے وہ سے باہر جو جاتھ تھی جو کا نظر کا دھوکا ہوگا اگر تم حصار ہے وہ سے باہر جو جاتھ تھی جو کا نظر کا دھوکا ہوگا اگر تم حصار ہے

Ш

اوہ آپ ہے بھار ایس کا حصار ہے ہا ہم انسان کا حصار ہے ہا ہم انسان کا والے ہوتھ ہیں ہواجا ہے ہیں انسان ہے اس انسان ہیں ہواجا ہے ہواجا ہے ہواجا ہواجا ہواجا ہواجا ہے ہواجا ہواجاجا ہواجا ہواجاجا ہواجا ہواجاجا ہواجاجا ہ

شعب نے مشکرات ہوئے کہا چر رمن وایا نے ات چید کا درد بتایا اور وہ دونوں گھر واپس آٹے گھر آگر فیضان نے زار یہ کو بھی گھر بلالیا فیضان اگر حمہیں بچھ ہوگیا تو میں جیتے جی مرجاؤں گی تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر مکتی زار یہ نے روبائی کیجے میں کہازار یہ

محص بالولال اوگا بال الرقم ال طرق روقی ربی تو میں موصلہ بار جاؤل کا اور میں جلہ بھی بھی نہیں کروں گا اور میں جلہ بھی بھی نہیں کروں گا فیضان نے جذباقی کے میں کہا نہیں فیضان تم ہمت نہیں بارو ہے اپنے میں کہا نہیں فیضان تم ہمت نہیں بارو ہے اپنی جن اپنے اپنے اپنے اللہ اللہ و صاف کرتے ہوئے کہا فیضان مسکراو یا شعیب نارید کا خیال رکھنا اور اگر بھے بھی بھی ہو تو کیا تو نہیں فیضان کی بات کا میں مہری بارو جاؤے شعیب نے فیضان کی بات کا منہ ور کا میاب ہو جاؤے شعیب نے فیضان کی بات کا منہ کر کہا۔

W

Ш

8

انتناءالقد فيضان ئے مسکراتے ہوئے کہا اور فیضا ان تم مجمی اینا بہت خیال رکھنا میری وعائمیں ہے وہ تمہارے ساتھ ہول کی زار یہ نے اے و کیجیتے ہوئے کہا ازار بیاورشعیب تم دونوں نے بی توا تنا حوصلہ دیا ہے کہ میں جلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں ا کرتم دونوں میرا سأتحد ندد ہے تو شاہر میں معی بھی جلہ نہ کریا تا اوراس الشركا بهت بزاكرم ہے مير ساوير و و جھے اس ملے ميں ہ تھر در کا میاب کرے تکا وہ تو ہڑا خفور ہے جمعیں اس کی و من الصياليان ميس مون واي فيضان في مستروت زوے کہا تو زار بیاور شعیب بھی مشکراہ ہے پھر فیلنان للمعیب ہے گلے والا ورموز سائکل پر مینی کر وہرائے کی طرف روانه ، و کیا کافی زحونذ نے کے بعد فیضان کو دوتیر م تی تکی فیضان نے اپنا موز سائنکل ایک ورخت ک نجے کھڑا کیا اور رات کا چھار کرنے نگا شام کے ساتے مكبرے بوٹ تنے تھے الدخیرا آبت آبت ہوجار ماتھا جے جے انت گزرر ہا تعانیشان کاول اتی ہی تیزی ہے وهزك رباتها وه بالجيني سه ادهراً وحرثهل رباتها ايك انجانا ساخوف الت محسوس بور باقعا آخرا مذالته كرك وو وقت بھی آممیا جس کا فیضان کو ب جینی ہے انتظار تھا فیضان نے ایک تظریورے ویرائے میں دوڑائی تو ویرانہ جاند کی ملکی ملکی روشی میں بہت ہی براسرار اور وحشت جاند کی ملکی ملکی روشی میں بہت ہی براسرار اور وحشت ناک لگ ریا تھا۔ فیضان نے ڈرتے ڈرتے قبرے متی الشائي اورمني كوحصاريين ركاكر جله شروع كرويا ابهي اے جلیشروں کئے ایک تھنندی گزراتھا کیاس فاموشی

خوفناك ۋائجست 162

بحيا نكسافواب

جيے جينے وہ بيا پيقريب آ رہا تھا تھنگھر وُ ليا کی چيمن تھیں بھی تیز ہور ہی تھی قیضان نے ایک تم اسانس لیا اور المحمدين بندكر كروريوه في الكاليا كك الله الما يك الله المالك اہے بدن میں ایک سردلبر انتحقی موٹی محسوس ہوٹی کیونکا۔ ان باراے کھٹھ وُل کی آواز بالکل قریب سے سائی رى حى دوسر \_ بى من قيضان ئے اپنى آئلويس كھوليس ما ہنے وی<u>کھتے ہو</u>ئے فیضان کا دل بری طرح وحز کا ایک نہا ہے ہی حسین اور ٹو جوان انز کی اس کے سامنے کھڑی تهمي ووتحور تموركر فيضان أوو مكيررجي تمي السالو جوانت جيلا جا يبان ت ورند مارا جائيًا الراحي زندگي جائي موتو یباں ہے ہو گ جا وہ غصے ہے کو کی سیکن فیضان نے اس پر تؤجیدن وی اورا پناوردیز هنتار با بیس مبتی بهون عظیم جاؤ يبان ت ورئة تمبارا وو حال كرون كا كد مي كو تههاری بنریاں تک شمیں ملیں کی وہ تعضیقا کے جوکر بولی تق السينيس مائة كالمجعى تحجير بتاتي جون اتنا كبدكراس لتركل ئے اپنے بازوی زورے کا ناتو اس کے بازوے خوان ہے لگا اس نے اپنے ہزو کا رخے زمین کی طرف کرویا جیسے ہی ای سے خون کا ایک قطرہ زمین مرکزا تو وہاں ہے دہمواں اٹھٹا شروع ہو گیا۔

سے دھواں اٹھا مروں ہو ہے۔
جیسے جیسے اس کا خون زیمن پر گرر ہا تھا دھواں اٹنا
ہی جیز تر ہور ہا تھا فیضان کا تمام جسم بینے سے شمرا پور ہو گیا
خوف اور وہشت کی وجہ سے وہ کا نب اٹھا دھویں سے
ایک فراہب کی آ واز انجری اورا کی بہت تی ہمیا تک
چہ ہ دھویں ہے ہاہر نگلا اس کا قد تقریباوی نے ہوگا اس
سے بور ہے جسم پر کا لے کا لے لیے بال تھے اور اس کا
مر بھینے ہے کی طرح خوفناک تھاوہ فراتا ہوا دھویں ہے
ہ بر نگا اور فیضان کو تھور کھور کر دیکھنے لگا اس کے دیکھنے کا
انداز بہت ہی خوفناک تھا اسکی سرخ آ تھھوں میں وحشت

ہی وحظت تھی اس سے اس انداز سے ٹی رہا تھا کہ ہے پورے وریان کو تیاہ کردے گا چر اس بھیز نے نما ورندے نے اپنا ایک پاؤں اوپر افعا کرز مین پر مارا تو زین میں درازیں پڑنے گئیں فیضان ڈری ڈری ٹری تظرول سے اسے دکھیر ہاتھا اس کی زبان سے ورد کے اتفاظ ہمی مشکل سے ادا ہور ہے تھے ویکھا میری طاقت کو بیا تی تنہاری وہ حالت کرے گا کہ کوئی اس ویرائے کی طرف تنہاری وہ حالت کرے گا کہ کوئی اس ویرائے کی طرف تا نے کان م تو کیا ویکھنے کی ہمی کوشش نہیں کرے گا ۔ وہ لڑی سکراتے ہوئے ہوئی۔

W

Ш

فینان تلنگی باند ھے اے دیکھنے انگالیکن اب بھی ين حميس ايك موقع ديتي بول اكرتو جانا جا بها بي جانو جالا جاس از کی نے مسکراتے ہوئے کہالیکن فیضان نے اس کی ایک نامی ایت انداز ہو گیا تھا ہے سب ایت مصار ے باہراکا لئے کی حال ہے لیکن آئی جلدی قیص ن بھی بإرمائخ والأثبين قلات يبجى اندازه : وكميا تما كه دب تک و د حصار میں ہےا ہے کوئی مجی نقصان نہیں پیجا سکتا ے جب اس لڑی نے ویکھا کہ فیضان اس کی بات مانے کو تیارٹیں ہے و و غصے سے سرخ ہوئے لکی ماردو ایت و دانوی اس ورند به کی طرف و کیچ کر بونی تو اس الحوق ك ورند \_ في آيك مينا ماري اور فيضان كي طرف ووژانگادی استی کی ہے ساراومراندگرزاخیاتی اور فیضان کا ول جمی اس کی مجلے س کر دہل کیا تھا جیسے می وہ خوفناک ورند و حصادے تکمرا یا اے ایک کرنٹ سالگا اوروہ رور جا گرا اس کی بھیا تک چینوں سے پورے ورائے کو بلاکر رکھ دیاای خوفتاک درندے کا جسم اب آہتہ آہتہ سکڑنے لگا تھا بھونی دم بعداس کا قدایک فٹ کا ہو گیا تھ لیمرا جا تک ہی اس کے جسم ہے آگ کا ایک شعلہ مجز کا اوراس کے جسم کو ہٹک لگ عنی جب ایر الركى في يدمنظره يكها تو چيني موكى و بال عدمًا اب موكى فيضان في الله كاشكرادا كيااورا يناورد يزحتار بالمجحاي وبربعد فیضان نے سرانھا کر سامنے ویکی تو اسے کوئی صخص اینی طرف آتا ہوا ویکھائی ویا جب وہ قریب آیا تق

فيضان نے اسے پہنجان لیا۔ وہ شعیب قدافیضان است

خوناك ۋانجست 163

بعيا تك نواب

حیرت زدونظروں ہے و مکیور باتھا اور ساتھ ہی وروبھی پڑھ رہاتھ ۔

Ш

فف- فیشان وو ۔وہ زار یہ کی طبیعت بہت خراب ہے وو بے ہوش ہے میں اور بار پارتمیارا نام لے ربی ت تم جندی ہے میر ہے ساتھ چلور من بایا کہدرے ہے کہ تم اینا چاہ کا مکمل کر لینا شعیب نے جلدی جلدی کہا فیضان نے جب بیسنا تو وولرز اخلاد واپنی جگہ ہے اٹھنے والانتحاكدا مت رتمن ما باكى بات ياد آگنى كه جو پچوبجى جو كا أنظركا وهوكه جوكا لبذا فيضان بيسوج كربيضار بإاورورو یز حتار با جلدی کر و فیضان ورند زاریه مرجائے گی اس ک حالت بہت ی خراب ہے شعیب نے ہے لی ہے کہا کیلن فیضان آیل جگہ ہے کہ افعاد میا تک تی اس قبر ے آگ کا ایک شعلہ انجا اور شعیب سے نگرایا تو اے آ ک لک کی اور شعیب کی خوفتاک اورور دنجری جینیں و بال کو بنجے لکیس فیضان نے اپنے فبکری ووست کی پ حالت ويلهمي تو اس کَ آتحهيس آ نسوؤن ڪرڙ جوکئين آنوا تکی آنھوں سے رکنے کا نام بی نہ لے کہتے تھے فیضان نے جب سامنے ویکھا تو اسے اپنا ول حلق میں اُنگنا ہوا محسوس ہوا کیونگ شعیب اس کے سامنے کھڑاا سے کھورر ہاتھا اس کی حالت بہت ہی خراب تھی اس کا تمام جسم کو نئے کی مانند جا ہوا تھااور کوشت ا سکے جسم ہے پیل کریٹے کرر باقا۔

بسیب میں ہو ہے۔ اور ایک سارا ہم پھل کر زمین کے بین ہونے ہیں ہونیا ۔ فیضان نے اپنے آنسو صاف کے ایک ہونے ہوئیا ۔ فیضان نے اپنے آنسو صاف کے اور اور پڑھنے لگا ساری رایت فیضان کے ساتھ ایسے ہی واقعات بھی آتے رہے بھی خون کی ہارش شروح ہوجاتی بھی کوئی خوناک سابھ اسے اپنے اروگر دنظر آتا تو بھی کوئی خوناک سابھ اسے ایسے خوفناک میں میں نہیں بھتی ہوئی اور ایسے ایسے خوفناک در در مراب ہا ہم آتے ہے و کھی کر فیضان کا نب انعما ایسی میر فیضان کا بی انعما ایسی خوفناک بھی مید ختم ہوئی ہوئی اور ایسے ایسی خوفناک در میں مید ختم ہوئے میں ایک گھنٹہ باقی تھا فیضان ور میں میر فیضان کو ایک طرف ہوئی وی میں نہیں میر فیضان کے اس کے جسم پر کیکی طاری ہوئی وہ طرف دیکھا تو اس کے جسم پر کیکی طاری ہوئی وہ طرف دیکھا تو اس کے جسم پر کیکی طاری ہوئی وہ طرف دیکھا تو اس کے جسم پر کیکی طاری ہوئی وہ طرف دیکھا تو اس کے جسم پر کیکی طاری ہوئی وہ

W

W

زاریہ نے روتے ہوئے کہالیکن فیضان نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور ورد پڑ حتار یا کیونکہ اے یعین قِیا کہ بیاس کی زار پیٹیس ہے اگر انٹی زار پیہوتی تو ہو بهمی ات چله چیوز نے کونہ مبتی وو ڈھانچے <u>غصے ک</u>ے عالم مِن زاريه كي طرف بزها پليز فيضان مجھے بي لوزار په رور وکر فیضان کی مثیں کرر ہی تھی اشنے میں ڈ میانچے زار پر كسرير يوفقي كنياال في زاريه و بالول ت بكز ااورزور کے ایک کی کردن پر مختج کا وارکیا توزار یہ کا سراس و حانے کے ہاتھ میں رہ کیا اس کاؤ حری ور ک تناجار بالجرخنداجو كيافيضان كواب وعوي ك ملاوه باتع بهمي نظرتين آرباقها ليحدوم بعد دهب دهوان ختم جوالآ وبال پچھ بھی نہیں تھا مچر جب فضان کا جار مکمل ہوا تو فیضان نے مٹی دونوں باتھوں میں انھائی اور حصار ہے بابرة گياا جا تک تي آخاتي بنجي اس قبر پريزي تو قبرايك وحاکے کے ساتھ پھٹ کی فیضان کو قبر کے اندر ایک حسینه د کھائی وی وہ لیٹی ہوئی تھی فیضان مجھے پیماں ہے با ہرنگالوورٹ میں مرجاؤں کی میں زند وہوں قیضان <u>مجھ</u> ہا ہر نکا لوحسینہ نے ہے تانی ہے کہاا ور پھرا جا تک ہی اس کے ہاتھ بڑھنے کے جسے تی اس کے ماتھ قبرے ہاہم آئے تو فیصنان نے وومنی حسینہ پر پھینک دی جیسے ہی منی حسینه پریزی تواس کی چیخوں کاسلسله شروع بیوکیاا ورقبر ایک وحاکے ساتھ دویارہ بند ہوگئی اور فیضان سجد ہے میں کر کرروئے لگا۔

بھر فیضان انھاجیے ہی اس نے مباسنے ویکھا ت

خوفناک وَانْجُست 164

بعيا تك خوابيه

شروع کرویا۔ اور گھرزاریے نے اپنی آئی۔ دوست عندا کو شعیب کے لیے بہند کر لیا اور گھر پھر ہے۔ یں دنوں بعد اس شعیب کے لیے بہند کر لیا اور کھر پھر ہی دنوں دوست سے شعیب کی شادی کردی اوراب چاروں دوست بہت می خوش حال زندگی گزادر ہے جیں۔ قار کمین کرام کیسی تھی میری کہائی اپنی رائے سے ضرور نواز ہے گا میں اس کہائی میں کہاں تھ کا میاب ہوئی ہوں ضرور بتا ہے گا۔

W

W

W

泰争争

اس تجری ونا میں گوئی بھی ہمارانہ ہوا نیر تو فیر ہے انہوں کا بھی سیارانہ ہوا کوگ سے انہوں کا بھی سیارانہ ہوا کوگ تو تو روروک بھی جی لینے ہیں اس جہاں میں ایک ہم کی ایک تھی گزارانہ ہوا ایک مجبت کے سوا تیجے نہ مانگا تا ہے ایک مجبت کے سوا تیجے نہ مانگا تا ہم ہوا کیا گریں ہے ہوا گیا تا کہ کو گوارانہ ہوا کیا گریں ہے تھی زمانے کو گوارانہ ہوا کیا گریں ہے تھی زمانے کو گوارانہ ہوا کیا گیا کریں ہے تھی زمانے کو گوارانہ ہوا کیا گیا تھی تا ہے تھی تا ہے تھی تا ہے تا گوارانہ ہوا گیا گھی تا ہوا گیا گھی تا ہوا گھی تھی تا ہوا گھی تا ہوا

ا وی بر کام میں ہار برواشت کر لیتا ہے لیکن عشق میں میں یہ میں یہ

۵ آدمی ہو فرد ہے دل کی بات چھپالیتا ہے لیکن ہوسک ھے فیس او

c آ دمی بزاروں کے بیج ہے مز تی برداشت کر لیتا ہے لیکن ایک وست کے سامنے تبییں۔

۵ دوست کنگ جو آپ کی بات سندادر آٹ بھیلائے بلکہ دوست دوہ برآپ کی بات سنداور سننے بیس جذب کر سایہ

c و دوست نبیس جواچی جب پیچائے اور تنہاری جب پر انظرر کھے۔ ۔

0 وو واست نہیں جو کھائے چینے ہیں آپ سے ڈنڈی مارے۔

مشوركرن \_ پتوك

令争争

آئی آئیسی پینی کی بینی رہ کیل کیونکہ فیضان کے سامنے اس کا ہم شکل کھڑا تھا جو سکرار ہاتھا شکر رہ و وست تم نے بچھے حسینہ ہے ہچالیا اگر حسینہ بچھے دوبار و حاصل کر سینہ تجھے دوبار و حاصل کر سینہ تجھے دوبار و حاصل کر سینہ تو و و بچھ سے انسانوں کا خون کروائی اور میں نہ بیا ہے ہوئے بھی انسانوں کا خون کروائی اور پی نے بیاجے بی بیاجے بہم شکل کے گرو دھواں پھیلنے لگا اور پھر و و فیضان کے ہم شکل کے گرو دھواں پھیلنے لگا اور پھر و و اور بی کے بی و رہوں کے ہم شکل کے گرو دھواں پھیلنے لگا اور پھر و و بیلے دھواں کے ہم شکل کے گرو دھواں پھیلنے لگا اور پھر و و دھواں کو بیلے دیا ہو ہوں کے ساتھ اس کی طرف چل پڑا سب سے پہلے دھوا ہوں کہا دو دور تمن بابا کے کھر گیا اور ان کا شکر بیا وا اگر بہت مہارک باو و بیکی فیضان کو چلنے میں کا میائی پر بہت بہت مہارک باو و بیکی اور است گلے لگا لیا اور کہا۔

Ш

Ш

بینا تم فے بہت ہی اچھا کام کیا ہے صید کو ہار کرتم

انسانیت کو بھالیا ہے تم نے بحت کی اور اللہ تعالیٰ نے

تمہیں اس کا اجر و پا خوش رہو بیٹا رتمن بابا ہے سانے کے

بعد جب وہ گھر پہنچ تو شعیب اور زار بیاس کا ہے جینی

ہم ہے ادفار کردہ ہے تھے جیسے ہی شعیب کی نظر فیضان پر

یا کی وہ دور کراس کے گلے لگ کیا بہت بہت مہارک ہو

میرے دوست میں توش ہوں مجھے لگ کیا بہت بہت مہارک ہو

میرے دوست میں توش ہوں مجھے لگ رہا تھا کہ ویتا کی

میرے دوست میں توش ہوں مجھے لگ رہا تھا کہ ویتا کی

میرے دوست میں توش ہوں مجھے لگ رہا تھا کہ ویتا کی

میرے دوست میں توش ہو کے آئ می ہے میں اس دین کو کہی جی

میرے دوست میں توش ہو گئی ہے میں اس دین کو کہی جی

میران ہو کی جو گئی ہے کہی میں نظر بی تیں آری ہے

قرار کی اتنی تجھوئی ہوگئی ہے کہی تیسی نظر بی تیں آری ہے

قرار یہ تیت فیضان ہے الگ ہوکر شرارت ہے کہا

قرار یہ تیت فیضان ہے الگ ہوکر شرارت ہے کہا

ور کو کر دینے گئی نیضان اور شعیب بھی زار یہ

قرار یہ تیت گئی۔

قرار یہ تیت کی کر بیٹ کی فیضان اور شعیب بھی زار یہ

قرار یہ کو کر دینے گئی۔

ہی یا تھی کیا کرنی ہیں تعدیمتھر پچھ او بعد فیضان نے زاریہ سے شاوی کرنی اور شادی کے بعد زاریہ شعیب کے چیچے پڑئی کہ اب شہیں بھی شاوی کر لین چاہیے شعیب پہلے تو انکارکرتار یا پھر بار بار زاریہ کا مجبود کرنے پروومان ٹیااور شعیب نے بھی اسے کہد دیا کہ وہ خود ہی اسکے لیے لڑی چہند کرے ججھے کوئی اختراض نہیں ہے یہ یات من کر فیضان اور زاریہ بہت میں خوش ہوئے اور زاریہ نے اس کے رشتہ بھاش کرتا

۔ خونناک ڈائجسٹ 165

بصيا تك خواب



عمرعاجز سخی جان۔ کھوٹی بھارہ

W

W

## رات کے خزائے

مرکارید ید سلطان با قرین انجینی نے ایک مرجہ حضرت بلی سے ارشاد فر مایا کدا ہے بلی رات کو روزانہ پانی کام کر کے سویا کرو۔ ایک حیار ہزار و ینار صدق و ہے کر سویا کرو۔ ایک ایک قیمت ادا کر کے سویا کرو۔ ایک فیج ادا کر کے سویا کرو۔ ایک فیج ادا کر کے سویا کرو۔ ایک فیج ادا کر کے سویا کرو۔

حنزت علی نے عرض کیا بارسول اللہ میے ی حیان آپ پر قربان ہوٹیا رسول اللہ سیامرمیرے کئے نہاہت ہی محال ہے جمعہ سے کب سیاکیا جا علیس شے مجرحصفورا قدمی نے فرمایا!

الله حیار مرتبر سوره فاقید پڑھ کر سویا کرواس کا قواب جیار بزاد و بنارے برابر ہے۔ الله تین مرتبر قل ہواللہ پڑھ کر سویا کرواس کا قواب ایک قرآن پاک کے برابر ہے۔ الله وی مرتبر استفقار پڑھ کر سویا کرووولائے والوں بیں ساتھ کروائے کے برابر ہے۔

الله الاسترام ميدوروه شريف پيز حاکر سويا کرد (شت کی تيمت ادامو کی -

ین بیارمرتبه تیمراکله پزه کرسویا کرد ایک نگا کا تواب <u>ما</u>گار

اس برحضرت علیؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اب تو میں روزانہ میں ملیات کر سے سویا

# نماز كى فضيلت

مفرت میآن نے نقل ہے ہو گفتی فراز کی مفاقہ کا جنام میاز کی جاتھ اس کا جنام کرے اوقات کی پابندی کے ساتھ اس کا اجتمام کرے اللہ تعالی نو چیز وال کے ساتھ اس کا اگرام فرماتے ہیں۔
اگرام فرماتے ہیں۔
اس کو خواجو ہے ہیں۔
فریختے اس کی مفاقلت کرتے ہیں۔
اس کے گھر پر کت مطافر ماتے ہیں۔
اس کے چیز ہے پرسلی کے افواز نظاہر ہوئے ہیں۔
ہیں۔
اس کا و کرنم فرماتے ہیں۔
پیر سے پرسلی کے افواز نظاہر ہوئے ہیں۔
پیر سے پرسلی کے افواز نظاہر ہوئے ہیں۔
پیر سے پرسلی کے افواز نظاہر ہوئے ہیں۔
پیر سے پرسلی کے پیر سے کو ان میں ہوگا جمن کے دان ہوئی خون ہوگا اور شدہ و معلیمین ہوں ان کا دان کو کوئی خوف ہوگا اور شدہ و معلیمین ہوں ان دان کو کوئی خوف ہوگا اور شدہ و معلیمین ہوں ان دان کو کوئی خوف ہوگا اور شدہ و معلیمین ہوں

عمر خان عاجز۔ کھونی بھارہ

# خاموثى

این خاموشی میت ب بغیر کیل کے۔ ایک خاموشی جیب ہے بغیر سلطنت کے۔ ایک خاموشی قامہ ہے بغیر ہتھمیار کے۔ ایک خاموشی کل ہے مومنوں کا۔ ایک خاموشی شیو وہے عاجز وں کا۔ ایک خاموشی دید ہے جاکھوں کا۔

خوفناک زائجسٹ 166

کروں گا۔قار کمن آپ سے التماس ہے کہ آپ بھی بھی مل دات کوس نے سے پہلے کیا کریں۔

عمران على هاشمى ـ لاهور

غيبت كرنيوا لے كاانجام

عمرخان عاجز مشزنی۔ کھونی بھارہ

حديث

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے۔
ایک صفح آن تخضرت میں ایک فیل آیا اور قرض کیایا
رسول اللہ کون ساقتی انظل ہے ؟ آپ نے
فر مایا ، جہاد کر نے والا اللہ کی را ویش اپنی جان اور
مال سے ۔اس نے کہا پھرکون؟ آپ نے فر مایا پھر
وو آدی جو کسی ایک کھائی میں اللہ کی حیادت کرتا
ہے اور لو کوں کو اپنی کھائی میں اللہ کی حیادت کرتا
ہے اور لو کوں کو اپنی برائی ہے ، بچا تاہے۔
ہے اور لو کوں کو اپنی برائی ہے ، بچا تاہے۔

اقوال زري

یلا جوهم سے زندہ رہے گاہ و کھی تیس مرے گا۔

الاسلم و وفزانه ہے نہ چایا جاتا ہے نہ لوٹا جاتا ہے۔

W

W

ہے۔ جڑنہ وولت سے بہترین بستر خریدا جا سکتا ہے تگر غذنبیں

الله على المحافظيم كافر مان بي كدوولت ميناراورمسجد الماسكتي بي محرايمان نبيس -

۱/۶ دوه شمن زیاه و فطرنا ک فیمل دو تے بیتنا که ده دوست کیونک و داریک دوسرے کی کمزوری کو جانبے میں۔

یک ہر چیز کا ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ ملم ہے۔

ت ناامیدی موت کا دوسرانام ب-

عَثْمَان عُمكُينَ ـ مُلانث تَمپ

رفتار جہال

رفآر جہاں ہے تیز بہت ہر سائس ہے ورآ میز بہت۔ جید الزام ہے شر آئیز بہت شام بھی کے مشہور مشعد فوفال ہے قیامت فیز بہت ہے کفر کیا آئیمی تیز بہت ہے

ہے: ہے ذریت اہلیس ٹی مردار سے مردود سے ،بھڑ کائی گئی ہے آگ ٹی بت **تؤ ز**نے والوں کی خاطر۔

الله بسلک ابرائیم و بی آرز ویں و بی فرود سے اس خصہ مرکال کے سائے میں جینے میں مرائے گروہ کتنے۔

عنه آتے میں نظر نول خوار بہت گیدڑ ہیں بہال موجود نے تو حید ہمارا ایمال ہے معبود ہمارا رحمال ہے۔

خوفناك ۋانجست 167

💤 این لات ومنات کی و نیا میں مجود عے معبود الشنظم سے دفیار جہاں و نیاض کہاں جائے اك بحرم بآؤيهان، ياؤ مح درمقعود عمر عاجز اینڈ سخی جان۔ کھوٹی بھارہ اسلامي معلومات

W

Ш

🌣 حضرت ابراتيم ئے 175 سال کي عمريا تي منہ حضرت ابراہیم نے تین عورتوں ہے شاوی کی سارہ ماجرہ ،تطورا۔ الله حفرت لوط كاابليكانام وابله تفار 🖈 حفزت ایفوت کاغیرانی نام امرائیل ہے۔

🖈 امرائیل کے معنی عبداللہ (اُللہ کا بندہ) ہیں۔

الله المفرت ليقوب بوبس برس معرض ريب الانته المفترت موتق كافقد رتيرا كزلمها تغابها

🖈 معترت موتق کی وہایہ کا نا مصفورا تھا۔

🕸 حضرت موتق کا مقابله ستر بزار جادو کرول

🖈 حضرت موین ئے ایک سوجیں سال کی عمر

عمر خان, سخی جان۔ کھوٹی بھارہ

اقوال زريں

الأزالية آب كوا تنافقات ركلو كهتمهارا وتمن جمي تهبار اینائے کا خواہش مند ہو۔ یک لوگوں کی پرونیوں کو تلاش کرنے کی بجائے ا بنی برا نیاں حلاش کرو اور اگر وہ طبیل تو پھر

البين دوركرنے كى كوشش كرو۔

الله جولوك بات بات برروائ الله على وو حساس کیس بلکہ کمڑور ہوتے ہیں۔ الرهبين كوئى كالى د بربات كربات كري واس كا جواب تم برابرے نہ دو ورندتم میں اور اس مِن فرق كياره جائے گا۔

Ш

W

W

الله عليا ہے وہ کھے بھی ہو جائے انسانیت کے انسل رہے کو بھی تہ کرنے دو۔

🖈 جولوگ وقت کی قدر شیس کرتے وہ دراسل اینے حال اور متعقبل کی قدر اور فکر نہیں

الله بادشاه كاليبلا قانون اليي تفاظت بويا ب مل کے غصری کے ہوئے کام کو بھی مت

ہلا جس محض کو اپنی جان کا خوف نہیں ہوتا وہ ووسرے کی جان کا مالک موتا ہے۔

عثمان چوهدری. ڈڈیال

## مین دوست

العلم وولت عزت ارخصت ابوئي كالكوتو ان کے درمیان چھاس طرح ٹفتگوہوئی علم کینے لگا مجصه لمنا ببوتو عالمول كي صحبت اور كتابول بين ملول گا۔ دولت کہنے لکی مجھے ملنا ہوتو امیروں کے محلوں میں تلاش کرو۔ عزت کچھ نہ ہو کی علم اور دولت نے یو چھا تم کیوں خاموش ہو؟ تو عزت افسوس <u>ت</u> بولی میں اُسرایک بار چلی جاتی جوں تو دو باروٹیس

عباس کنول پراره. رکن پور

خۇناك ۋائجىت 168

ین ووسروں کی صورت شکل و کچے کرا ہے حاصل اقوال زري سرتے کی کوشش نہ کرو۔ بلکہ خود خوبصورت ہوجاؤ تا کہ دوسرے تھے حاصل کریں۔ 🏡 کال ترین وہ ہے جس کا اخلاق بہت اچھا کامران خان تبسم. هری پور ماڑی الله محبت اورا نامک دل میں تبیس روعتی ۔ اقوال زري ین ہنرانیان کا سب سے بردادوست ہے۔ یں ول میں انسانیت ہوتو ول خدا کا گھرے۔ ہند حمیت کی کوئی منزل نہیں دس کی ابتدا واور انتہا 🌣 سورۃ فاتحہ کے بغیر کوئی تماز شیس ہوتی (الحدیث)۔ ہے۔ محبت دل میں ہوتی ہے دل چ*یر کرنییں* دکھایا جا 🏠 ونیا کا پرقست انسان وہ ہے جس کے کان قرآن کی تلاوت ہے محروم میں۔ ملا محبت کے چیزے پر محبت سے نگاہ ڈالنا بھی ور مہت کی زنجیر مکو ہے محل ہے بھی ہو جائے تو اس كى تىد سەر بالى مىكى ب-علا انسان ہے میت کرنا خدا سے بہت کرنا ہے۔ الله الركوئي چيزتيرے دل ميں محظے تو سمجھ ليمنا ك 🛠 محبت مسی محض سے کی تہیں جاتی بلکہ چو محض اليما لکياس عيت بوجاتي ہے۔ الله الجهاد است وه ب جمل كادل تم سے ليث مربا ين علم ايها بيول ہے جو بھی نبيں مرجعا تا۔ بونگر ہونٹوں ہے ہم ہو۔ م تست ہمارے معاملات کو ہماری آرزؤل میں ا عباس کنول پراره۔ رکن پور اورتمناؤں ہے بہتر طور پر ملانی ہے۔ 🙀 تسبت کا فیصله اکثر جاری زبان کی توک پر اقوال زري ملہ تسمت ہم ہے وہی پکھیجین لیتی ہے جوہم کو الله خلوص ایک ایما جذبہ ہے جس میں صرف -50 حیائی پوشیدہ ہے۔ محمد بوثا راهی۔ واں بھچراں ینه جو جینے کی امید میں رکھتا ہو وہ پہلے بی ہار چکا روب ---مریو زندگی میں اپنے آپ کو خوشیوں اور غمول مرید انمول موتي رونوں کے لئے تیارر کمنا میاہیں۔ 🖈 اس چیز کی تمنامت کروجے حاصل ند کر سکو۔ الله عورت ایک میل دار درخت ب جس کی شہنیوں میں مہت میاہت القت صدافت میں عورت پر اختبار نہ کرو کیونکہ میں انظل ونسانیت و فاؤں اور دعاؤں کے پیل اسے خوفناك ۋائجسٹ 169

W

بھی ایک جہاد ہے۔ جڑھ صبر مزود ہوتا ہے کیلن اس کا بیسل میٹھا ہوتا الله سي كواينا بنائية سي سيل سوچوك ايت البغائيت كاامهاى والإسكوش 🛠 ونیا میں صرف اور صرف ماں ہے محبت کرتی سيدنزاكت صداقت بخارى كوثله شير محمد مونہ ہے۔ ایک سی تعمیل بغیر کا جل کے بھی خوبصورت ہوسکتی انمول ہیرے بیں آگر چہان میں شرم و حیا ہو۔ 🕸 کسی کوالیما بنائے ہے پہلے خود بنیا ضروری اورمد وماب سينزي ادرمد ووعاب\_ 🦀 ... تهباری مقل بی تمبیاری استاد ہے۔ جڑا اللہ تعالیٰ کی جانب ہے سب سے خوبصورت جس ئے علم پڑھ کر بھلایا و و پرتھیے ہے۔ تخداندان کے لئے مال کی محبت ہے۔ ه ن کی بنیاد مقل بلم بصبر ہے۔ 🏠 یکی محبت جمی ایک عبادت ہے۔ ﴿ .... بميث ثم يولو كيونكه ال مين الاتعداد فوالد 🏰 کی کے چیز ہے پر مت جاؤ کیونکہ و و ایک 😝 .... تنجم علم كوكها جا تا ہے۔ بند کتاب کی ما نند ہے۔ الله معیبت ایک ایها آئذ ہے جس میں اپنے ہے کاری اور ستی انسان کو ہلاک کرویتی يرائ بيجات جات بيراء الله کانوں ہے بھری ہوئی شنی کو ایک چھول ﴿ ﴿ ﴿ عَلَمْ بَىٰ نُولَ وَانْسَانَ كَا زِيورِ بِ \_ ﴿ ....مطالعهم اورادای کا بہترین ملاح ہے۔ ير مشش بناه يتاب \_ ماجد يعتوب شاه ـ ذهرنال وسنواوركم بولو المودي زندگي کي محترک تو ت ب\_ اقوال زريں ﴿ مرف مل عن الآتي كاراز يوشيده ٢٠ ﴿ وَمُعْرِمَتُ مُنْتُقِ مِنْ مِنْ مُعْظِمِت بِ . 🖈 ہے د تو ف کے ساتھ جنت میں بیضنے ہے مقل ﴿ لَى كَا وَلِ آزَاوِي تِ بِحِتَابِا ہے۔ مندکے ساتھ قید خانے بیں مینھنا بہتر ہے۔ نويد ساكر سرساوه الله الله كاخوف عي سب سي برى واناني سير 🖈 این ناکای پر مسکرا دو کیونک په تمبیاری عروج سیجی یا تیں کی میلی سیز حمی ہے۔ الله مصائب كالمقابله صبرے اور تعمتوں كي ﴿ ﴿ لِهِ لِنْ مِنْ مَا ثَيْرِ بِيدِا كُرُو كَهُ وَلَ مِنْ الرّ مفاظت شكرية جائے ورنہ دیے رہور الله النا اول ك مندر من ليكي كي تشتى كو جلانا ﴿ ﴿ ﴿ وَهُ تَهِارِ إِنَّ مُرْحٌ مُوكَهِ وَهُ تَهِارِ بِ خوفناك ۋائجست 170

W

Ш ﴿ إِنَّ مَرُولِونَ مِن كُرَمُ أُورُ لَوْمِيونَ مِن مُعَدُدًا جائے کے بعد مہیں یا در حیل -اس کئے ہوتا ہے کہ زمین کا ورجہ قرارت ر ندگی سندر ہے جواجے اندر لاکھوں راز W تديل بوجاتات-بھیائے ہوئے ہے۔ پینے من نہیں گر مہت پینے من باتا ہر کسی کے لئے مکن نہیں گر مہت و اراککومت ال ہور ہے جبکہ وزیر Ш اعلی چووهری پر ویز انهی ہے۔ بھیلانا سب کے لئے ممکن ہے۔ خضر هیات. روڈہ تھل خوشاب ووی میں سی کے اعتبار کوشیس مت پہنچاؤ۔ این خوش کے لئے کسی کی مسرت خاک میں زبان کھو لئے ہے پہلے موٹا لودنیا میں تم وو دل تب ایک او کتے جیں جب ووالک ہے زیاد و مقل مندلوگ موجود ہیں۔ ووسرے پی جروب کرنا کیلی لیس ایک دوسرے پر ﴿ مَا عَوْبِ ثِينَ لِلْكَهُ كُرِكُ مُعْتِمِلَ جَاءًا عَوِلِي یقین کریں ازخم ایک کو ہو تکایف دونوں محسوں سریں اعتادہ یقین ہی محبت کی عمارت کومضبوطی ولا ... صورت کونیل میرت کودیکها کرو۔ و تين چيزوں كو يردے يك ركھو جورت سید تصور شاه. نوبه نیک سنگه چوهدری ظهیر احمد سید پور پپلان معلومات عامه سمی ہے بھی تم بیار مت ک لا کھ کرئے وعدے تم اعتبار مت کرنا ﴿ امريك مِن 2005 ء كے صدارتی الکیش اک آدا کو دیکھنو اور بھول جاؤ میں امریکہ کے موجود ہصدر جارج ڈیلیویش مجمي اوا كو مبكر ك يار مت كرنا نے جان کیری کو فلست دے کردوسری سرتب تو حمبيل ايخ بنا بي ليت بي صدركا عبد استجالا۔ لاکھ سوچو محمر اقرار میت کرنا و الماکتان کے موجودہ صدر جزل بروی ول کا تھیل معدق یہ ہراک سے تھیلتے ہیں مشرف نے اپریل 2002ء میں صدارتی ان کی کسی بات کا تم اظہار مت کرنا ریفرغم میں کامیانی کے بعد صدر کا عبدہ مصدق ریاض مصدق۔ ڈنکہ شھر ﴿ جَمَارِت کے سابق وزیرِ اعظم اٹل بہاری واجہائی تھے اور موجودہ وزیرِ اعظم ڈاکٹر منمونين شكهر تاب-خونناك والمجست 171

W

W

نے فرمایا جس شخص نے دخوکیا اور اچھا یعنی پورا
وضو کیا اور بچر حصول تو اب کے اراد ہے ہے
اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی تو اس کو
دوز نے ہے ستر برس کی مسافت کے بقدر دور
کردیا جاتا ہے۔
مسلمان دوسرے زیار مسلمان کی دن کے
جومسلمان دوسرے زیار مسلمان کی دن کے
بہلے جھے بھی یعنی دوسرے بہر سے بہلے پہلے
سا کے اور سے بہر سے بہلے پہلے پہلے
میں نے دسول اکرم کو یہ فرمات ہوئے سنا کہ
جومسلمان دوسرے زیار مسلمان کی دن کے

W

Ш

میں نے رسول اگرم کو یہ فرمات ہوئے سنا کہ جو مسلمان دوسرے بھار مسلمان کی دن کے پہلے جسے میں یعنی دوسرے بہر سے پہلے ہیا ہیا ہوں کے علاوت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتہ شام تک اس کیلئے رحمت و معفرت کی دعا کرتے ہیں اور چو مسلمان رات میں یعنی غروب آفاب کے بعد مسلمان رات میں یعنی غروب آفاب کے بعد عیادت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کیلئے ہی ہوئے ہیں دعا کرتے ہیں ہوئے تک رحمت و معفرت کی دعا کرتے ہیں ہوئے اس کیلئے ہی اور بہت میں اس کیلئے باغ مقرر کردیا جاتا

الله حضرت الوہری قدرواہت ہے کردسول کریم میں حضرت الوہری قدرواہت ہے کرتا ہے فر مایا جب کوئی محض بیمار کی میادت کرتا ہے فوالا بعنی فرشتہ آسمان سے کو ایک بیکار کر گیتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں بیملائی ہواور تیرا چلنا عیادت کیلئے مبارک ہو اور تیجے جنت میں املی مقام لے۔

اور تیجے جنت میں املی مقام لے۔

اور تیجے جنت میں املی مقام لے۔

منز مایا جب کوئی محض کمی بیمار کی میادت کریم کے اور ایک میادت کریم کے اور میں ایک وہ بینستانہیں دریا کے رحمت میں نو طرائگا و بتا ہے۔

میں نو طرائگا و بتا ہے۔

المن معفرت ابو ہر ہے ہے۔ روایت ہے کہ رسول کریم نے فر ملیا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بائج حق میں۔ سلام کا جواب دینا، بیمار کی Ш

قبركا كشاده بموجانا

حضرت الن سے مروی ہے کہ نبی کریم نے
ارشاد فر مایا کہ جب مردے کو ڈن کرے آتے ہیں اور وہ
اس وقت اس کے باس دو فر شخط آتے ہیں اور وہ
مردہ کو تبریل بخما کر کہتے ہیں (میا تخت تقول
نسی ھندا السر جل) لیخی تواس محف نبی کریم کے
بارے بی کیا کہا کرتا تھا۔ اب اگر و وسلمان ہے تو
کہتا ہے کہ بیالتہ کے بندے اور اس کے دسول ہیں
کہتا ہے کہ بیالتہ کے بندے اور اس کے دسول ہیں
اب اللہ تعالیٰ نے تیرے کہتے ہیں وکھے تیرا نموی کا جہم تھا
دیا ہے بھر وہ دونوں کو دکھا میں سے حضرت آل وہ
رستی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ بھراس کیلئے قبر کو ہمتر اور
رستی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ بھراس کیلئے قبر کو ہمتر اور
رستی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ بھراس کیلئے قبر کو ہمتر اور
رستی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ بھراس کیلئے قبر کو ہمتر اور
رستی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ بھراس کیلئے قبر کو ہمتر اور
مسلم نے یہ بھی ارشاد فر مایا کہ بھراس کیلئے قبر کو ہمتر اور
کھول دیا جائے گا جس پر سبز ہو غیر ہ بھی ہوگا۔

اجمدشاه مجاهد (مکران) ماستا

عبادت عبادت ہے انن سے روایت ہے کہ رسول اکرم م

نوفناك ۋائجست 172

البيل اف بھی نہ کبو اور نہ انہیں جعز کو اور ملا دونوں سے ادب کے ساتھ بات کیا کرواور ان کے لئے عاجزی کے ساتھ بازو جھکا دو مبریاتی سے اور کبواے میرے رب ان دونو ل یر رخم فرما جیسے انہوں نے بھین میں میری یرورش کی (سورة بنی اسرائل آیت (23-22 🌣 مال باپ قابل قدرواحرّ ام، واجب العزت و اكرام ادرلائق خدمت واحبان بين گريد كافر يى كيول شهول (مورة مريم 47، بخاري و 🛠 مال با پ درحمت وشفقت مکرم وعنایت اور مبر وعبت كالبيكرين (سورة يوسف 84 ، بخاري) الله الله الله تعالى كي الي العب كا كوئى بدل تبين ( بخارى ومسلم ) منز مال باپ موحد ہوں تو ان کی جمشش ومغفرت كيليخ دعاكرنے كااللہ تعالى نے خصوصى خكم ديا ب(سورة في اسرائل 24 مابوداؤه) 🛠 ماں پاپ کی خدمت واطاعت ہے رز ق اور عمر عى فيرويركت بولى ب(منداحر) المنا مال باب کو کالی دینا ای طرح ہے کہ دوسرے کے والدین کو گالی دیے کرائے والدین کو گال دلوانا کبیرہ گناہ مثل قبل وزنا کے ہے ( بخاری و 🖈 ماں باپ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ان کی تارانشگی میں اللہ تعالیٰ کی نارانسگی ینیاں

W

W

عیادت کرنا ، جنازه کے ساتھ جانا ، دعوت قبول کرنا ، چینگنے دالے کو جواب دینا۔ مدین میں میں میں میں

W

W

P

اکرم نے فرمایا ہو کے مسکین اور نقیر کو کھانا اکرم نے فرمایا ہو کے مسکین اور نقیر کو کھانا کھلاؤ بیار کی عمیا دت کرواور تیدی کورشمن کی تید ہے پھڑاؤ۔

الله حفزت عیدالله بن مسعود ی روایت ہے رسول اکرم نے فر مایاجس نے کسی مصیبت زوہ کی تعزیمت کی تو اس کیلئے مصیبت زود کا ساعی اجرہے۔

اکرم نے قربا اللہ تعالی قیامت کے روز بندہ اگرم نے قربا اللہ تعالی قیامت کے روز بندہ سے کر مایا اللہ تعالی قیامت کے روز بندہ سے فربائی اللہ تعالی قیامت کے روز بندہ نے میں بیار ہوا اور تم نے میری عیادت کی بندہ وحرض کرے گاکہ اے میرے وب میں تیری عیادت کی طرح کرتا کہ تو تو تم جانوں کا پروردگار ہے اور تارک ہے اللہ تعالی فرمائے گاکیا بخے معلوم نیس ہوا تھا کہ فلال بندہ بیار تھا اور تو تعملے میں ہوا تھا کہ فلال بندہ بیار تھا اور تو تعملے میں تارک ہے اللہ تعملے معلوم نیس ہوا تھا کہ فلال بندہ بیار تھا اور تو تعملے معلوم نیس نے اس کی عیادت کرتا تو مجھے تھا کہ اگر اس بیار بندے کی عیادت کرتا تو مجھے تعملے میں باتا۔

## محمد عظیم عادل (مکران)

مقام والدین اند قرآن تکیم بین انفدرب العزت نے فرمایے اور تیرے رب نے تھم فرما دیا کہ اس کے سوا مسمی اورکی عبادت نہ کرو اور مال باپ سے مسن سلوک کرو اور ان میں سے ایک یا وہ دونوں تیرے سامنے بردھانے کو پہنچ جا کیں تو

خُوفَنَ كَدَ وَالْجُسِتُ 173

ب(*زن*زي)

منته مان باب کی وعاشیں اولاد کے حق میں جلد اثر

يذ ريبوتي بي گرچه مال باپ غيرمسلم عي جول

WWW.PMKSOCIETY.COM

تكناه كبيره

Ш

W

w

حضرت ابوبکڑ ہے روایت ہے کہ حضور صلی الله عليه وسلم في ارشادفر مايا كيا بن تم لوكون كوسب ے بڑے گناہ نہ بتاووں۔ ہم لوگوں نے مرش کیا۔ الله کے رسول ضرور بنا تمیں۔ آپ نے ارشاد فر مایا الله تعالی کے ساتھ کمی کوشر یک مشبرانا ، والدین کیا نا فرمانی کرنا ۔ آپ فیک لگائے ہوئے تھے بیٹھ مجئے۔ پھر فر مایا ہوشیار ہو جاؤ غور سے سنواس کے بعد سب سے بروا گناوجیوٹ بات اور جموئی گواہی ہے۔ س لواس کے بعد جموث بات اور جموتی گواہی ے۔ برابر آپ میں فریات رہے بیاں تک کہ ہم نے اپنے ول میں کہا کہ کاش آپ خاموش ہوجات (منق علیمه ) به حدیث متدن معاشرو کو اسلای معيارے خدائي نڌروں كن ريعز تي ديناور آ تے بر مانے کی شکلوں میں ہے ایک فکل اور والدين كے ساتھ حسن سلوك كى تعليم اور اس كى وضاحت وبمان کی ایک تھلی ہوئی مثال ہے۔ اللہ تعالی نے بہت ی آیات قرآنید میں ایل عیادت کے بعد قوراً والدين كے ساتحة حسن سلوك كا ذكر فر مايا ہے اور تمہارے مرورد گارنے اوشاد فرمایا ہے کہ اس مے سوالسی کی عبادت نہ کرواور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو (بنی اسرائیل 23)

محمد عظیم عادل (مکران)

محبت

جو بار بارمحبت کرتا ہے وہ محبت کرنائیس جانتا۔
 جو بار بارمحبت کرتا ہے وہ محبت کرنائیس جانتا۔
 جو بار بارمحبت کیلئے و میک کا کام کرتی

(بخاری) ۱۵ ماں باپ کواکیک بارنظر شفقت ہے دیکھنے ہوئے متبول کا ثواب ملائے ہے۔خواہ بار دیکھیے تاہم جج کی فرمنیت برقرار رہتی ہے (شعیب الایمان بیتمی)

اں باپ کاشکر ادا کرنا ویسائی فرض ہے جیسا کے اللہ تعالی کاشکر ادا کرنا فرض ہے (سورة اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرنا فرض ہے (سورة القمال: 14)

ان باپ کے حقوق بعد وفات میہ بیں النا کیلئے جنشش کی دعا کمیں کرنا ان کا نیک مہد بورا کرنا ان کے لواحقین واحباب کی عزیت (ابوداؤد، ابن باجبہ)

الله ماں باپ کے سامنے انگہار ذکت و کمتری کا انڈھ تعالی نے تھم دیا ہے (سورۃ نی اسرائیل 24) اللہ ماں باپ کے نافر مان پر اللہ تعالی نے جنت حرام کر دی ہے ( دارمی ، مسنداحمہ ، نسائی )

اں باپ کی خدمت کے ذریعے حسول جنت کی کوشش نہ کرنے والے کیلئے رسول اللہ نے بدد عاکی ہے (مسلم) بدد عاکی ہے (مسلم)

ان باپ کی خدمت کا فرایشہ جہاد میں جان قربان کرنے جیسے فرض پرمقدم ہے ( بخاری و مسلم ) سعت سالم کی خدم میں نماز و حداد جیسے افضل

جید ماں باپ کی خدمت تماز و جہاد جیسے افضل اعمال سالحات میں ہے۔ ہے ( بخاری مسلم ) محمد عظیم عادل (مکران)

خوفناك دُامِيْست 174

ہے۔ مجت مضبوط ارادوں کو کمزور کردیتی ہے۔ 🖈 اینی زندگی کا کوئی مقصد بنالیس پیمرایی ساری الله محبت وو تھیل ہے جس میں مقتل ہار جاتی ہے۔ طافت اس كے صول كيلئے لگاديں آپ كو ضرور 🖈 ول کی ہزار آ تکھیں ہوئی ہیں مگر وہ محبوب کے كاميالى كحيك -ميبول کونيس د کيم تکتيل-🖈 تحمی کوخوشی و پیناا تناخوش کن نمیس جتنا تحمی کود کھ المئة مميت المحصول سے تبين دل سے ويمعتی ہے۔ ندوینا فوش کن ہے۔ والشندوي ب جواس بن اندها بوچا بو \_ الله محبت كيليخ لفظ بے شك منر ورى ہوں يا شاہوں الله محبت كي ميس جاني موجاني ب-اعتبار کیلئے ضرور ہے۔ محمد هارون قصر (سیج پور هزاره) سجاد علی اسد (جھل مکسی) سنبرى بالليس سار ہے رنگوں کو الله جميل برايك اللي چزے مبت كرتي جا ہے جو دھنک کے سارے رنگول کو محبت کے قابل ہواور مراس چیز ہے تفرت تبارے نام کرتے ہی كرنى ما ہے جونفرت كے قابل ہو .... كيكن يہ مبنعتي سب پٽنگوں کو صرف اس صورت میں مملن ہے جب مارے تبارے نام کرتے ہیں یاس دونوں کا فرق کرنے کیلئے معمل کی دولت ہوا تیں مثلیا کر گھر گھر آئی ہیں ہمیں جاتاں اور علم کی روشی ہو۔ اندان کسی کوشر یک زندگی منانے سے سلماس ہوا کی سب تر تکو ل کو تمبارے ام کرتے ہیں کے مانسی اور جال کو دھیمجتے ہے سیکن کیے بھول سجاد علی اسد (جھل مگسی) جاتا ہے کہ اس محص کی رفاقت میں اے اپنا 🖈 ہرانیان کوسوائے اس کی ذات کے کوئی چز یوں تیرے نلوس کی وی وی آج می نقصان تبين پنجاعتی۔ للے کی آمذہ میں مرتق جیں آت بھی 🌣 کھر شتے انا ہے بوٹ جاتے ہیں کیجھ آئلمیں بزار منبط کی کوشش کے بادبود ر شیتے کو قائم رکھنے کیلئے انا ضروری ہے۔ 5 61 0 50 1 1 1 1 E 0 01 الم اہم بات میس کر بار مے اہم بات ہے ہے سجاد علی اسد (جھل مگسی) بمت توجيس مار كنا-اقوال زرين من مسى اس چز مملئة آنسونه بهاؤ جوتبهارے لئے نہیں بی تھی۔ میں جو تھی اینے دوست کو دعو کا دیتا ہے وہ خدا کو الله تم جس سے فرت کرتے ہوای سے ہوشیار غوفناك والمجسث 175

W

Ш

W

# غيزل

جن کی یادیں ہیں اوسد دل میں نطاقی کی طرح وہ ہمیں بھول کے ایک کہانی کی طرح ووستو ذھونڈ کے ہم سا کوئی پیاما الاؤ كرنشدول كلى كا الرحمياتم سوجة على ربهنا بم كد أنو بحى جو بينة تو بال كى طرح اظہار او کرنا تم نے کیا ی نیں ہے کم کو سے می چھیائے ہوئے رکھنا یادہ تیرے بیار میں کوئی مرکبا تو سویتے ہی رہنا معم میکتے ہیں بہت رات کی رانی کی طرح چکے سے تیرے ول عمل سا جائیں گے تم امارے تھے تہیں یاد نہیں ہے شاید كون آكه يه خالى تجرحميا تم سوچے على رہنا ﴿ وَن كُرُدِتِ مِن برتِ بوئ يانى كى طرح ورو رک جال میں کیے از حمیاتم سوچے عل رہنا ہ کل تھے یاد کریں مے وقع نانی کی طرح سمیل بیگ ۔ لاهور عرفان عزیز ۔ فیصل آباد

W

W

a

آخری بار تیرہے بیار کی کلیاں چن لوں لوث كر پيمر تيرے كلشن ميں تبين آؤں كا این برباد محبت کا جازہ لے کر چھڑ کے بھی تو یادوں کو پاس رہنے دو تیری دنیا سے بہت دور چلا جاؤں گا نجانے آئے وہ کب ملنے کی آرزو لے کر ول کو سمجھا لوں جے پیار کیا تھا تو نے خدایا بھے یہ ادھار چنر سائس رہے دو وہ اک خواب تھا جس کی تعبیر نہ تھی خیں رہا ہے تیری ہے میں اب سرور ساتی تو سجھتا تھا جے اپنا مقدر ناوال بٹاؤ جام میرے دل کی پیاس رہنے دو۔ وہ کسی غیر کی تھی وہ تیری تقدیر نہ تھی مزا تی اور ہے عثان جہاں کی عم کا اپنی پکوں کی سجا رکھا تھا جن خواہوں کو ینا نہ سنگ ہے دل ہوں حساس رہنے دو اینے ہاتھوں سے آئیس خود تی منا جاؤں گا قادر یار ۔ آزاد کشمیہ

ا كر وقت سهانا كزر كيا تم سوين عي ريها وو اک مافر کدهر کمیا تم سوچتے می رہنا بیار ون کی جاہت ہے سے اپی

مرا براج ہے یارہ ادای رہے دو دیار ول میں محبت کی آس رہنے دو عدادتوں میں بھی اتا سا دوستانہ رکھو عثمان چونھری۔ ڈڈیال

نوفناك ۋائجست 176.

كوكى خطا نبيس تبهاري ہاں ہم سے بھول ہوگی ہے یارہ قادریار۔ آزاد کشمیر

W

ووستم ذھائیں کے محاکی کے ہم جائے والے ہیں اس طرح مجوز کے لو بہاں سے کہیں بھی نہ جائیں کے ہم م رو خان ہے تم کھ نہ کے عباس على ـ فيصل آباد

غیر کو ورد سانے کی ضرورت کیا ہے ایے جمزے میں زمانے کی مفرورت کیا ہے تم منا سے نہیں دل سے میرا تام بھی پھر کتابوں سے منانے کی ضرورت کیا ہے زندگی یونمی بہت کم ہے محبت کے لئے روٹھ کر وقت مخوانے کی ضرورت کیا ہے ياره دل ندل ياكي تو پيم آمكه بيا كر چل دد ک بے سب ہاتھ ملانے کی ضرورت کیا ہے زبير احمد ـ لاهور

جہاں کھ مجمی ہے صحرا دکھائی ویتا ہے مری طرح سے سے اکیلا وکھائی دیا ہے نہ اتی تیز طے سر پھری ہوا سے کبو ہجر یہ ایک یا عی دکھائی دیا ہے آئے گر سے نکایں ملائیں کے آم يرة نه مان وگوں كى عيب جوئى كا ول يہ وانسته پيم پوٹ كھائيں عے ہم آئیں تو دن کا بھی ساہے دکھائی ویا ہے ان کی ہر اک جفا آزمائیں سے ہم ہے آیک ایرکا کلزا کہاں کہاں یے تمام دشت ای پیاما دکمائی دیا ہے ویں بیٹے کر کرائیں کے بادیاں اب تو یاد رکھنا بہت یاد آئیں کے جم وہ دور کوئی جز میرا وکھائی ویتا ہے۔ وال تہادا ہے یا انجمن ہے کوئی وه الوداع کا منظر وه ممکنی بلیس ہیں غیار بھی کیا کیا دکھائی ویتا ہے ست سے آخر پہاڑ ہے قد مجی وقت پر دیکھنا کام آئیں سے ہم زین ہے ہر کوئی اونیا دکھائی دیتا ہے عثمان چوهدری۔ آزاد کشمیر

بم آئے ہیں پھر ملول یادہ مر جھا کے کھل کے پھول یارہ گزرے ہیں فزال نعیب ادحر سے ویروں پر جی ہے دمول یارہ بارد

خەنناك ۋائجست 177

W

W

 $\Box$ 

#### غزل

آپ مائی کے تعور سے ہراساں ہوں می اپنے گردے ہوئے ایام سے نفرت ہے جھے اپنی بیکار تمناؤں سے شرمندہ ہوں میں اپنی بیکار تمناؤں سے شرمندہ ہوں میں اپنی ہے مود امیدوں پر ندامت ہے جھے میر میں دیا رہنے دو میرا مائی میری ذات کے سوا چکے بھی نہیں میری امیدوں کا حاصل میری کاوٹی کا صلہ میری امیدوں کا حاصل میری کاوٹی کا صلہ ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے تام اذبت کے سوا پیچے بھی نہیں ایک ہے تام اذبت کے تام ایک ہے تام ہے تام ایک ہے تام ایک ہے تام ایک ہے تام ایک ہے تام ہے

## غزل

اس کی آتھوں میں کوئی دکھ سا دیا ہے شاید یا مجھے خود تک کوئی دہم ہوا ہے شاید میں نے یوچھا کہ بھول صحتے ہو تم بھی

## غزل

میں یونمی گزار ویتا شب نم سنجل سنجل کے شہیں کیا طلا بتا دو میری زندگی برل کے برے ہوے میری زندگی برل کے برے مان جیکے میری آرزو نے لوٹا میری چشم نم میں پل کے میری آرزو نے لوٹا میری چشم نم میں پل کے کہیں آو گر نہ جینے کوئی برتھیب جل کے میں اس لیے محمیلا بوں کہ آئیں بھی آئے خد میں اس کے خد والٹ دے کاش پردو میری ہے رفی ہے جل کے دو الٹ دے کاش پردو میری ہے رفی ہے جل کے دو الٹ دے کاش پردو میری ہے رفی ہے جل کے دو الٹ دے کاش پردو میری ہے رفی ہے جل کے دو الٹ دے کاش پردو میری ہے رفی ہے جل کے دو الٹ دے کاش پردو میری ہے رفی ہے جل کے دو الٹ دے کاش پردو میری ہے رفی ہے جل کے دو الٹ دے کاش پردو میری ہے دی ہے جل کے دو الٹ دے کاش پردو میری ہے دی ہے جل کے دو الٹ دے کاش پردو میری ہے دی ہے جل کے دو الٹ دے کاش پردو میری ہے دی ہے جل کے دو الٹ دے کاش پردو میری ہے دی ہے جل کے دو الٹ دے کاش پردو میری ہے دی ہے جل کے دو الٹ دے کاش پردو میری ہے دی ہے جل کے دو الٹ دو کاش پردو میری ہے دی ہے جل کے دو الٹ دو کاش پردو میری ہے دی ہے جل کے دو الٹ دو کاش پردو میری ہے دی ہے دو الٹ دو کاش پردو میری ہے دی ہے دو الٹ دو کاش کی دو

## غزل

تیرے بغیر یہ دنیا الل ہے میری

کہ جیے جان بھی تیرے تی پاس ہے میری

بزار جام ازا دوں بزور پیانے

کس کے پیول ہے بونوں میں پیاس ہے میری

لگا ہے دوگ محبت کا بچھ کو معدیوں ہے

لگا ہے دوگ محبت کا بچھ کو معدیوں ہے

بلی ہے ایس نازوں کی ہوا

میری کا پیارہ وفا بدھواس ہے میری

میرا بھال ہے پیمیلا ہے چار ہو عیان

میرا بھال ہے پیمیلا ہے چار ہو عیان

یہ ایک چیز ہی دنیا میں فاص ہے میری

یہ ایک چیز ہی دنیا میں فاص ہے میری

میرا بھال ہے پیمیلا ہے جار ہو عیان

# غزل

خوفناک ڈائجے نے 178 ہے۔

میں عثمان محبت نوں متھے دی ٹیکال ستم یار وے بے بہا دیمی بیناں عثمان چوهدری۔ ڈڈیال

W

W

جير كانون بمركل شب ک در کی میں میا تدستارے صحرامیں یانی ، بارش کے زم تظروں سے سین میں موتی ، مندر میں جزیرے كوبسارون بي جمرن مرويون بي زم وهوب

حسن تمسی کی میراث نہیں میدخدا کی عطا ہے حن سي فقيري كنيا من بمي فريب مي كمرين سمى دمير سے بينگے ميں بمسى بادشاہ سے كل ميں

پيدا دوسکتاب حسن لا کھوں میں ،سب سے جدا انظر آتا بھی ہے نسيم اختر عادل ـ بھكر

تو طِلِق تیرے سکے میری یا کیزہ دعا کیں رہیں تیری را مول می محبت کے تسیس پھول جیس تیری پیشانی پہنوشیاں ،روشیٰ بن کے چمکیں ميرى دعاب كه فوشيال متكرائي بيلط جا ہتوں كے يونكى تيرے منك رہيں نائله عندلیب بٹ۔ آزادکشمیر

موند کر آمکمیں مجھے اس نے کہا شاید روقه جاتی تو بھا! کون مناتا مجھ کو جو منانا تھا وہب بھول کیا ہے شاید اب سمى بات پر مجى دل نبيس دكمتا ميرا میرے اندر میرا محق مر حمیا ہے شابے بجولنا میابوں بھی تو تھھ کو میں بھلا نے سکون یاد رتھنے کا کوئی عہد کیا ہے شاید اسحاق چوهدری ـ لاهور

یا کر این تنتے دہ کے دائے کتے بیجے رہ کے ای ابھی تک تطیوں کے ان پروں میں د جائے کئے رہے وہ کے ای كر ك ي تيس دري اوم كو بہت ہے لوگ بیاے رہ گئے ایس نائله اختر ـ آزاد کشمیر

تیرے بیار دی ابتداء ریکھی بیشاں خلوصاں بجری انہاء دیکعی بیٹمال میرا جسم ہویا اے زخماں وا عادی معالج تے وارالثفاء ویمنی بینمال جوانی دے روگاں وا ہویاں عمل جانو كرم اوى وے تے عطا ويمعى جيمال میری جندری دی جرے تم ای تم نیں عین دنیا دے ہم رجا دیکھی جیٹاں اے کہنا ،ادای اِثم اے کہنا

خوفناك دَاسَجُست 179

فظم اندهیروں ہے اجالا ما نگنا ہوگا، خبر کیا تھی بیدون بھی دیکھنا ہوگا، اگر خورشید ہے تو روشنی دے گا، وہ سایہ ہے تو اس کو پھیلا نا ہوگا پرانی رسموں ہے اب پچونیس حاصل، جمعیں سوچوں کا دھا وا موڑ نا ہوگا جمیں آسانی ہے کیے ذوب سکتا ہوں، مسندر کو بہت پچوسو چنا ہوگا رہا ہوں برمر پیکار ظلمت ہے، سخر کو اب میراد کھ ہا شمنا ہوگا قادرا دروں کی خاطر زند ورہتا ہے، خوشی کا ہرلیا دوا وڑ صنا ہوگا

Ш

W

W

قادر يار ـ ڈڈیال

معبت جوگ خبراہے ، دلوں کار دگ خبر ہے دفا کچھ کرنبیں سکتی دلوں کوشاد کرتا ہے مجھی پر باد کرتا ہے ، بیشکو ہونا بھی چاہوں تو سیا یک بچوگ خبراہے ، تلخ ہونا بھی چاہوں تو ترباں خاموش رہتی ہے حبت جوگ خبراہے ، دلوں کار دگ خبراہے محبت جوگ خبراہے ، دلوں کار دگ خبراہے معبت جوگ خبراہے ، دلوں کار دگ خبراہے معبت جوگ خبراہے ، دلوں کار دگ خبراہے

آ کھ علی شاروتی ہے ،

ہوا کے ہاتھ کھوٹیں ہادر صدادیران کھرتی ہے تم اس ہے کہنا ،
تیرا کچھڑا ہوا کر جا گیا ہے سویا تائیس
تیرا کچھڑا ہوا کر جا گیا ہے سویا تائیس
اورادای اہم اے کہنا کسی کوئلم کیا
جب رات وصلق ہے ، تو کتے ہم جلتے ہیں
د عادُ ل کے آرز وور کے وفادُ ل کے
ادای تم اے کہنا تم بی دکھ میں تیمائیس
ادای تم اے کہنا تم بی دکھ میں تیمائیس
یہاں پر بھی جس کے ہاتھ میں ، کچو بھی تیس ہے
یہاں پر بھی جس کے ہاتھ میں ، کچو بھی تیس ہے
یہاں پر بھی جس کے ہاتھ میں ، کچو بھی تیس ہے
سید حسن رضا شاہ ۔ کوچھیر

نادان دل کو سجمانا کیا،

ہوسائس قواس کے نام کی،

ہرسائس قواس کے نام کی،

ہرسائس قواس کے نام کی،

ہوجینا کیا مرجانا کیا

ہوجین کیا اور پانا کیا

کیا خوب وہ سب سے پوچستے ہیں،

کہنا ہے ہید یواند کیا

دل آتا تھاتم پر آیا،

ہوجس کا جموت بھی کے جانا،

اس جمو نے کو جمٹنا ناکیا

عشمان چوھدری۔ ڈڈیال

عشمان چوھدری۔ ڈڈیال

فوفناک ۋانجست 180

اے مشق!ابیانہ کیا ہوتا تو نے ن جی تیرے بیار می رویا ہے بن تیرے رونا نافعیب ہوتا أوشيال كاتواب كالمبينء بر لمح فوقی کریب بونا حارون طرف نہائی ہے اجهانعاه ببارم غريب موتا كل تك جوكهتي محي ابناء ارے مشق السانہ کیا ہوتا تونے ياروآ جرائي ب پېلىنظرىي دل تۇ ۋاتۇ ن آ تھے تی شدوئی ہے، ایک بی بل میں مجھے چھوڑا تو نے ول بھی تیرے بیار میں رویا ہے توئے میرے دل کو ، تو زاتونے مریم ایس ایم ۔ آزاد کشمیر ارے عشق!ابیانہ کیا ہوتا تونے بستر بستر شمكن شكن ٹو نے میرایدن بدن كها تماياد بيم كو. تنبائي ميم تنن تتن ميں ہوں جا عداورتم جا عد في ميري! ارے عشق!الیا نہ کیا ہوتا تو نے تحرجب جاءحيب جائكهو دھڑ کن سکے ،آبیں مجرے ، بجرجاند في ليسي؟ افكول سے نكابيں بجرك كبا تماياد بيم نيه رسوائی سے بالبیس مجرے میں ہوں پھول اورتم اس کی خوشبو! ارے عشق االیا ند کیا ہوتا تونے عمر جب بحول مرجمائ كبوخوشيو بملاكيسى؟ چپ جاپ ساہ دل اب مجی كهال تماياد بيتمني میں چکے چکے ہوئے اب ممی ين بول دل وبوتم دهر كن! ناداض بحد برارب جي محرول ټو ث جائے تو کبو پھر دھڑ کن کیسی ؟ ارے عشق ااپیانہ کیا ہوتا تونے كهاتقايا ويتم كور اسحاق احمد ساقى ـ سنجر پور يس مون آس اورتم زندگی ميري! ترجب آي او تي و کبو پھرزندگی کیسی؟ کل چوہویں کی رات تھی شب بجر رہا جرحیا جرا فيصل طيب ۔ احمد پور سيال يك نے كہا ہے جان ہے وك نے كہا چرہ تيا ہم بھی ویں موجود نتے ہم ے بھی پوچھا کیا ہم بنس وئے ہم دیب رہے منظور تھا پردہ تیرا

Ш

W

W

خوفناک ۋانجست 181 '

اورکیا ہے، جدائی اس کی شجر علی ۔ معیانوالی

W

w

نظم

جب تهمیں الوداع کہتا ہوں میرا ایک حصد مرجا تا

آ ہند فرام موت جود حرے دھیرے مسلسل اور یقین کے ساتھ میری طرف بڑھ ربی تھی تاکہ جھے اپنے بازوؤں میں لے لے تب تک جھے نیں معلوم کہ جھے اور کتنی بارمرنا ہے جھنے نیں معلوم کہ جھے اور کتنی بارمرنا ہے محصوب ارشد ۔ واں بھیواں

لطم وه شام، جب تو میرے ماتھ تی ہم کتے خوش تھے تم نے دھیرے ہے بھے کہا جانال میں تیرے بغیر نہیں روسکوں گ میں خاموش کھڑا تھا بس ایک نظر تمہیں و یکھا تھا تیرے چہرے پر بھی جانال ڈو ہے مورج کا منظر تھا دوشام ، جب تو میرے ساتھ تھی دوشام ، جب تو میرے ساتھ تھی

> نظم تبارے لئے ہم نے کیا کیائیں کیا تھا

میر ہے لیوں میں سرخی کاتھی میر ہے سپنوں میں رنگینیاں پی تھیں ول کے مندر میں خوشیاں پی تھیں محراب تیرے جانے کے بعد سیسب پچھشا یہ بچھ ہے دوٹ مجھے سیسب پچھشا یہ بچھ ہے دوٹ مجھے

محمد بوٹا راھی ۔ واں بھچراں

نظم

کل و ولی جو بھین میں میرے بھائی ہے کھیا کرتی تھی با نے جب کیابات تھی اس میں جھ ہے بہت اورتی تھی پھر کیا جواد و کہاں گئی اب کون یہ جانتا ہے کب اتن دورے کوئی شکوں کو پہنے تاہیے لین اب جولی ہے جھ ہے ایرا کہی ندویکما تھا اس کو اتنی چا ہ تھی میر میں نے بھی کو گئی تھی پھر کہیں چھڑ نہ جا اور ایسے بھی کو گئی تھی کوئی کہری بات تھی جی میں جھے و و کیے نہ عتی تھی ایسی چپ اور باگل آ تکھیں و کس دی تھی شدت ہے محت مد بوت اور اگل آ تکھیں و کس دی تھی شدت ہے میں او بی بی اور باگل آ تکھیں و کس دی تھی شدت ہے محت مد بوت اور ایسی ہے وال بھی ہے۔

نظم

ایک دن باتوں باتوں میں کہااس نے بچھ سے جانے کیوں دنیائے روگ بنایا ہے جدائی کو میں نے کہااس سے کیاتہ ہیں بچھ سے محبت ہے تو کہنے لگاہے تو نگر بیروگ لگائے ہے دہا مجرابیا پلٹ کر کمیا کہ بچھے جدائی کا درود سے کمیا اب میرے دل سے یو چھے دوکیا ہے اس کی محبت

خوفناک ۋانجسٹ 182

صانمه تبحث

U

W

W

ا سنوجاناں! میں دور جانا جاؤں گاتم ہے بہت دور کسی جنگل میں یا اجز ہے ہوئے کھیتوں میں کسی درخت کو گلے لگا کر میں آنسو بہاؤں گا اپنے دکھ بھی سناؤں گا گر تھے نہیں بھول یاؤں گا جہ آئے کی یاد تیری درد بھی دل ہے اٹھے گا جھے کو بلنے کورڑ ہے گا جب کوئی ہو جھے حال میرا اسے چھے نہیں بھول یاؤں گا

عَثْمان چوهدری۔ ڈڈیال

میں اکثر خود ہے کہتا ہوں ،
بہت بے تا ب رہتا ہوں
بہت بے تاب رہتا ہوں
ا سے بمرے ہمدم میں جھی بن ندروسکتا
ا سے بمرے ہمدم میں جھی بن ندروسکتا
میرا میں فوران کیا ہے کہ جب تو سامنے ہوتا ہے
میرا میں فوران کیوں ہے کہ جب تو سامنے ہوتا ہے
میں تیری آنکھوں کے ممہر سے ساغر میں
فرد ب جاتا ہوں
میں ان جذبوں کوکوئی تا مہیں دے سکتا
میں اکثر بھول جاتا ہوں
میں اکثر بھول جاتا ہوں

قادر یار ۔ آزاد کشمی

ز برجی ہم نے ہمں کے بیاتھا
کو کی شکو ہیں کو کی شکا یہ تہیں
جو بھی کیا تم نے اچھا کیا ہے
پوتھی ادبیں ہم کو
ہو دیا گی کاتم نے الزام جو دیا ہے
ہم نے تو وہ بھی چپ کر کے ہما ہے
دل تو نے کا ہم کوئی قم تو نیس
پیار کا اس دینا نے ہم کوکیا صلادیا ہے
جو عزت کرتی تھی پہلے ہمی تیری
تو نے کیسا بھی سے انتقام لیا ہے
جو عزت کرتی تھی پہلے ہمی تیری
کیا بٹا ڈا تھا بیس نے تیر آخر
جو ہم کو ہے و فائی کاتم نے الزام دیا ہے
جو ہم کو ہے و فائی کاتم نے الزام دیا ہے
جو ہم کو ہے و فائی کاتم نے الزام دیا ہے
جو ہم کو ہے و فائی کاتم نے الزام دیا ہے
جو ہم کو ہے و فائی کاتم نے الزام دیا ہے

نظم کلرات مجی ار مان جلے و وخواب بول کے دیجہ تھے جھ کوئی اور کی ہاتی کرتے سا تو میر اول جلا ، کاش ہم تک نہ ملتے تو اچھا تھا سمنی تو بھے کو جدائی ہے ، خواب تو میر ہے تو ٹیم ہیں تو ہم کوچھوڈ کر چلاگیا تو ہم کوچھوڈ کر چلاگیا اور تیری جدائی ہے اول گ اور تیری جدائی ہے اول گ

خوفناك ۋائجسٹ 183

W تنام جم ہے ہوکھا ہوا پیینے ہے کیا ہے وقف تحجی پر تمام ہی کو W کی وفاؤں کا اول ترین زید ہے عارے وسل کے کات میں تیرے باتھوں W تیرے عی نام سے ظوت کا زہر پیا ہے کہال نعیب یں تیرے حس کی سمتی ہے میں ہے میکدہ ومافر تمام خیا ہے یوے کال سے رہے بدل لئے ناور میرے رقب کا کیا حین قرید ہے رائيے غلام نبی نادر فردوسی

کی ہے رخی اللہ میں کے رخی اللہ میں کے اللہ کی اللہ کی اللہ کے اللہ کی اللہ کی

ای شہر میں کمی سے ملیں ہم سے تو چھوٹیں تحقیق ہر محض جیرا نام لے ہر محض دیوانہ جیرا ذیشان بلال ۔ انک ذیشان بلال ۔ انک

غزل

غزل

میرے دجود سے بھے کو کسی نے پھینا ہے

بغیر روح کے پیر بھی ہمیں تو جینا ہے

تلاش زیست میں چانا رہا تھی وامن

پھٹے گریباں کو ان وخشوں نے بینا ہے

معدا بلند کروں امید کے سمارے پر

بعنور کے جے میں الجما ہوا سفینہ ہے

کوئی بسائے اسے روفیس بحال کرے

میرے وجود کا ویران سے مدینہ ہے

خوفناک زائجسٹ 184

رانے نادر فردوسی۔ منپن آباد

يججتاوا

کاش جہیں دیکھاندہ وہا
دل جی تم کے بھول نہ کھلتے
ہونؤں پر فریا دندہوتی
ہونؤں کے دردنہ طبتے
ہرنے کا اربادہ وقی
مرنے کا اربادہ وقی
مائش بھی اک کوارندہ وقی
مائش جمیں دیکھاندہ وہا
آن اسے بجورندہ وت مب لوگوں سے الفت کرتے
ادرخدا سے دورنہ ہوتے
کاش جہیں دیکھاندہ وتا

فيصل طيب احمد پور سيال

غزل

یاول کی حالت کا بیان سب کے سائنہ

ا اپنے آپ ہے کبمی چمپائی محبیس

فرصت نہیں الی

خرت کے واسلے کبمی فرصت نہیں الی

ہمانی مختر می کہانی محبیس

میصل طیب۔احصد بود سیال

W

W

W

غزل

چکے چکے روکر دیکھواٹگوں کے منہ دھوکر دیکھو
پیار کرو تو ٹم لیے گا پیار کے بچ ہوکر تو دیکھو
پیار میں لیتے ہیں کیا کیما سخت عذاب
تم ایک بار پیار کی ٹیم کو جلا کر تو دیکھو
خوشیاں ہو جائے گی سب تم سے رفصت ہو تھے
تم ایک بارائی آٹکھوں میں کسی کو ما کر تو دیکھو
تہ لیے گا کنارا جمہیں زندگی میں کبی ہی ہی
تہ ایک بارمش کے سمندر میں کشی بوحاکرتو دیکھو
اٹھ جا کمیں گا تہارا بیٹین مشق مجت سے
اٹھ جا کمیں گا تہارا بیٹین مشق مجت سے
تم ایک بار لیافت کیطرح زنم کھا کر تو دیکھو

#### انتظار

میں نے تیری جاہت میں کچھ کی رکھی ہے میں بہر وفائیں ہوں میں نے آن کی رکھی ہے میں بدو میری آکھوں کی نشہ سا جھایا ہے یہ نشہ سا جھایا ہے یہ نشہ بیار کا ہے شراب کا ٹیمیں جو کی رکھی ہے میں سارے خم اس سے عی منا دوں گا آخ تم میرے سامنے مت آنا میں نے پچھ کی کوئ ہے تم میرے سامنے مت آنا میں نے پچھ کی کوئ ہے میں میں تو کوئ تھی کوئ ہے میرے سامنے اس عی کا سامیہ ہو گی رکھی ہے میرے سامنے اس عی کا سامیہ ہو گی رکھی ہے میرے سامنے اس عی کا سامیہ ہو گی رکھی ہے میرے سامنے اس عی کی سامنے ہو گی رکھی ہے میرے سامنے اس عی میں تو تیرے بیار کا دیواند ہوں میں میں تو تیرے بیار کا دیواند ہوں

نى ناك ۋائجست 185

سبر ہالی پرچم بستی بہتی ایرانا ہے حرص وہوا کے خول سے نکل کر آؤ آں مبتی بہتی لہرانا حص وہوا کے خوال سے نکل کر آؤ اک ایک تدیر آؤ مل کر عید کریں ایک شیشی مول تقبیر کریں معبت خان آفریدی۔ هدووالی

W

W

W

بتاتے جاؤ ہے بھی بیائے جاتے میری جان لوٹ کر آؤ کے کب تک چی یں میری آجھوں سے بوندیں تہاری یاد کے بادل اے اب کک کلے کا برے ول کا پھول کے تک لکل جائیں نہ جب تک جانا اطہر نہ چھوٹے کا دو مجبوب تب تک فرزانه خان۔ کوٹ ادو

الوث كرام كيا ہے جوچين ووحسين كتنا بحولا بھالا ہے اس كى الغت يس باركرامي بمية أك اوك دل يس يالاب دی یاد اب تک میرے ول عمل ین کے کیک رو رعی ہے جے قیام کر ہم بے نام راستوں پر جل بڑے وه آهيس جيري ده باتمي خيري تيري پیولوں کی بارات ہربہتی میں لے کر جائیں سے مجھولے بائے نہیں ہم تو بچھ بھی منم این t II

اس کو یانے کے بعد ایک کوشش کی ہے چکھ لی رکھی مخانه ميرے كمرے بہت دورے وہال كون جائے آج ممرکوی مخاند بنایا ہے اور ذرای لی رمی ہے عابدتيرے آئے سے چندمن پہلے على يديوس فوتى ورند من كبال يين والا تعاتير انتظار على ليار كجي عابد عی جعفری۔ کندیاں

W

يهاں ير كوئى ول والا تبين ہے کی ہے ول سے بہاں پر نگانا سکون شہر جاں جاتا رہے ويواد ير ورمت لكانا زمن ہو جائے گ نظروں سے اوجمل نکایں آماں یہ ست لگانا فرزاند خان. کوٹ ادو

#### عيدميارك

عید کے دن ہم سب نے مل کر عید کا جشن منایا ہے یاک وطن کی سؤی وحرتی کو گل رنگ بنایا ہے افرت ہیر تعصب کی دیواریں کتنی او فجی ہیں ان ویواروں کی اینوں کو قرش زمین پر ادنا ہے زلزله زوگانون عناجون مسكينون اور الاجارون كو عید کی خوشیوں میں شامل کر کے عید منانا ہے سمرم ہر پاوں ہر شر کے گوشے کو میکایا کیا ہے افاق ابھی تک مجی اک دوے کا ہاتھ پکڑ کر قدم ما کر چاتا ہے وی

وہ موتے تو گیرہ مجکے جاگے تو بکٹو پیکے میری آگھوں بیں نیر رہا ہے تاہے ورہ میکر نے جب بڑیایا ہوئی و فرد نے سمجھایا کشہ حسن سے جو قم عمور مجر آس مجرع رسوالی ہے وہ مجھی اتنی رات سے مسن کو لازوال کرے ہوں خواب میں لمنا اور پیر پچیزناغم و دکھ کی بات نہیں رائیگاں جائے کی وہائے والیہ نام یہ نوبت کیوں آتی ہے وہ بھی آتی رات سے بے ہوں ہوں سوال کرتا ہوں ور پہ ہاڑ ان کے جو پنج فرط فرق ہے وہ برا پرونیسر ڈاکٹر واجد نگینوی، کراچی م کیے زمت فرمائی ہے وہ مجی آئی رات مجے رہتا ہوں ساتھ ساتھ کھی کارروال ہے دور تعتیں امید میرا ہے ہر کاروال سے دور ربتا ہوں میں جہان وفا ہے جہاں سے دور ہر اللق آرزہ ہے میرا کاروال سے دور ناسع کیوں میں تھے ہے کہ ہے کون جلوہ کر منزل میں اپنی رکمتا جوں ہر المکال سے وور میں بجلیاں خیال میں دل میں نکوہ میں میں ویک موں برق تبا آئیاں سے اور

Ш

W

W

بنگائے زار کی ہے کیوں رفضت نہاں اللس حیات میرا ب ہر داستان سے دور ساو کی نگاہ تیں آشیائے ک وہ مر رہی ہے برق کہیں آشیاں سے دور ہے میزل مراہ میری ججھ کیاں ایم افضل بٹ ناز، ابوظھیں کووں نکل کی ہوں سے کارواں سے اور

دی بیال کری بیران پرونیسر ڈاکٹر واجد نگینوی، کراچی والمال الرج جول جليال الرقي روي اور پير كبال ويكهائ م کر ہم نشین کی جای کا حال دیکھائے ول کی برباوی کا منظر : توان ویکمائے وسل میں ارے توبہ ہم اس طرح تنس میں آشیاں ویکھائے ہوں ہم چن کی بے نشائی کا ماں دیکھائے کیکولوں کی متم ہر قدم پر اپنی تامیر فناں ویک یں وش حال کرتا ہوں جھ کو زندان امیری نے دکھائے جر وا نظر کی مشم بجلیوں ہے بھی بہار آشیاں دیکرائے بمال کرہ ہوں یاد آبے جب جمی سنج تلس می آئیدر

رات رانی مکماتی ہے وہ مجمی اتنی رات سمے خود کو سیول پاتمال کرتا ايم افضل بث نأز. ابوظهبی

اے بے مال کے といとのこ 月 حبيرا بي كرنو ل كالتم ميري ايك بات مان او كال عمال في ول کی را ہوں پر ملتے والوں کے راستوں کو روشنيول ت مجروينا

کی عظمتوں کا مر Del كو اوزوال كري درو کا الذمال کرتا

خوفناك ۋاتجست 187

W

W

W

# ستاراکے نام

بسامير عدم! بوا اوز هاكروهوب كي روا ان آتھموں میں ارتی ہو ہے تخبرتي بإبوبن كر بخصاد دياد آلي ب معصوم ک اک ب و فا جس في الما الوان ب مِي جِلد لوٽ آؤن کي" راوتنتي بيها تلهين ميري ووربهت وورتلك محاباتي بن پندهزي ج كاذل - كان ب بى مۇكى ئىلىنى ئىلىن ニャニススメリュージ بياتي ب مجھ وه يادآ تي ہے معصوم می اک ب و فا

#### ریاست علی شیراز. پنڈی گجراں

ب مجمل موچنا ہوں روٹ الکتا ہوں آنگو فود علی ہمپائے آگا ہوں جب سی ہے کائی میں جب سی میں علی میں انگارِي اپڻي جي ڇائي مون جب کسی ہے لیے میجی کی طرح اڑی ہوں تو پيز پيزائ مون نصير احمد تبسم

ات محكى سب خواجين جب آئ ان ك شهرين ہے پھر سے لبول کو خوانا کیما لگا کتے طوئل سلیط وہم وٹماں کے جی تأك ہے ول كا آئينہ فم وہ جہاں كے بي التعمون کے آئینہ میں تیرے دل کا عمل ..

تنام کر ہم ول کو سوئے آساں ویکھائے سمی طرح ہے ہوں واجہ یبان منیاد کلشن کے مزے ہم امیران تنس بھی آشیاں دیکھائے پروفیسر ڈاکٹر واجد نگینوی. کراچی

#### موۋى

بدكيا كدجب تمهاراموذ بو ميرانمبرملاؤ بحصابولوكهم سيات كرنى ب اور جھے ہیار جا ہو مغوطاتان بہت ما ا ت میں نے تم کو اب ين تعك عني بول اورآ ن ميل تخود عيد مرذالات محض تيرانبين 🌓 اب میں اپناموؤ بھی دکھایا کروں کی عنبرين نذير سياكة يلانيان

#### خوف

جال جال س کا زرے دوست اكر ميل بعی پیائیددول حمین "نزدت نگرات" آنبوز بهانا سوك يش كوني وودجان بس مجھ لیرا مجيوري تقي "كتردر ي تحي

خوفتاك ۋانجسٹ 188

ووجی شاید اینا دل بارتینی این خوبسورت از .

تصال کے بونت گاالی آئیسیں بادامی اور لنشیس رائیس بری مشکل آئے رائیا تابو این دل کے حال پر جب وہ مشکرا کی اربانی سے میری طرف و کی کر بس بھی مشکرا دیا این کا حال وال جان کر بس بھی مشکرا دیا این کا حال وال جان کر بس بھی مشکرا دیا این کا حال وال جان کر بس بھی بیٹی اربھی ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہے گرکہخت کنڈ پیٹر آئی دہارے درمیان سب بھی جان کر کی این کر این کی این کر این کی این کر این کی این کر کر این کر کر این کر

W

Ш

ہونؤں ہے محبت کے فسانے نہیں آت سامل ہے سمندر کے فزائے نہیں آت وو فواب جو سمی چھموں کی تصویر تھے وو جیٹے سی کے چھموں سے چرائے نہیں جاتے

#### جی ایم ناز. مندر کاٹھوڑ

#### نوٹ آؤ .....لوٹ آؤ

پیواول جی اور کانول جی صحراؤل در بیاؤل جی گاؤل جیرول اور بستیول جی پیاز ول جی چنانول جی سندر جی کو بستارول جی سر بیزاور شاواب میدانول جی ایول جی اوراغیارول جی جنگول کی بواؤل جی جنگول کی بواؤل جی اورا پے ول جی کی تم کوز مومز ا اورا پے ول جی کی تم کوز مومز ا ول جی تم جھیل کئے اورا جی تم جھیل کئے اورا جی تم جھیل کئے اورا جی تم جھیل کئے

#### مېشر حسين. لاهور

یں نے اس مرابا حسین کو دیکھا ہیں ساپ پر ہیں بھران کی تصویر مہیپ گئی میرے دل ناداں پر ہوں کے جمریکنا بھول ممیامیں جب آئٹھیں اس سے ملیس میں میں میں ہے۔ میں سے میں

خوفناک ڈانجسٹ 189

# مجھے بیشعریبند ہے

به محدم فراز - كفه سنحر ال ملنے کی طرح وہ جھیل کھر نہیں ملتا ول اس سے مل سیاجس سے مقدر نہیں ملتا برمتكرانے والے كو خوش نصيب تد مجھو ساگر میں لوگ مسکرات میں عم چھپانے کے لیے ما ماكر فيروزه روز مرہ کا تھیل ہے ان کے لیے ایک دوباتوں سے دوجار کو اپنا کرنا چ کے ۔۔۔۔۔۔۔ محمد رضوان کی کی سلانو الی۔ ہم نے جاہا تم کو تم نے جاہا کسی اور کو خدا کرے جے بم جاہو وہ جاہے کی اور کو دل غربیوں کا توزے کا تو لوگوں نے ہنر سمجھ کیا ہے اً ار خود کا کوئی تؤڑے دل تو تکایفے ہوئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فعام عباس سافر ۔انگراے میرے وحدوں کو اس کے مثلاق سمجھا میرے پیار کو اس نے جذبات سمجما گزری بہ اس کی کلی سے باش میری اس میخرول نے اس کو بھی بارات مجھا ۔ نلام عیاس میا فرنظرائے ۔ ذیشان بیا۔ سمندری سی نے آیک بارکہا تھا محبت پھول جیسی ہوتی ہے ہیرا احترام کرنے کو جی جاہتا ہے

چة ميس كيول تيري وفا په اتبا يقين ب اب ايم ورنه حس والے تو خود سے بھی وفا کیس کرتے ----- الترم ما يغردوال بزاروں منزلیں ہوں کی بزاروں کارواں جوں گے نگاہیں ہم کو و هونغریل کی فجائے ہم کہاں ہوں سے \_\_\_\_\_المنازية جس کو ویکھا پارمیں روضے ہوئے ویکھا ساقی یہ محبت تو مجھے کسی فقیر کیا۔ پدوعالمتی ہے \_\_\_\_\_مرفراز-كفيسكعرال خوشاب رکات کر اظہار محبت مہیں کرتا اڑتے ہیں تو از جائیں کبوتر میری حصت کے \_\_\_\_ وشاب کیے کرو کے تم میری طابت کا اندازہ میرے بیار کا سمندر تیری سوی سے گہرا ہے \_\_\_\_\_ تراغاز گوندل به توجره ساری ونیا کے جی وہ میرے سوا میں نے ول کو روگ لگایا جمن کیلئے میں نے دل کو روگ لگایا جمن کیلئے میں نے در اسلامی میں میں کور تونے بونی محسوس کیا ہے در ندول میں چھیجی ندیتا بس ایک تیری جاہت سمحی اور ووجھی غیر شعوری تھی ببعثان ولهمي تظلن بيور تیرے عشق کی انتہا جا ہتا ہوں وہ جو ہاتھوں کی کیروں پر فقط کرتے تھے ناز اتنا میری سادگی د کمیو کیا جانبتا ہوں پیا آج دہ بی ہاتھ اٹھا کر اُن کے لوٹ آئے کی دعا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔عمر کنول لاہور مانگ رہے دہ آن بازار میں تجول مجتے و کھے تو قدم رک ہے گئے ۔ ۔

جون 2014

خوفناك ژائجسٹ 190

-----ابرانواليه لذت محناه کی خاطر باردی تھی جس نے جنت بادی میری رکول میں بھی اس آوم کا خون ہے بمريز بشر گوندل گوجره اس نے سمجھای شمیں نہ سمجھٹا جابا میں جاہتا بھی کیا تھا اس سے اسکے سوا ----- نامه جو ميال اسی کے جلے جانے سے کوئی مرسیس جاتا بس زندگی کے انداز بدل جاتے ہیں میں سجدول میں تیری عافیت کی دعا مانگوں کا سنا ہے خدا بیوفاؤں کو معاف مہیں کرتا ------ غلام قريد جاويد -جروشاومقيم -ہولی ہوگی میرے بوے کی طلب میں یا کل آ کاش جب مجھی زاغوں میں کوئی پھول جاتی ہو کی ------- کاش ای پھول نے بی جمیں زحمی کرویا مصے ہم یانی کی جگہ خون ول یاتے رہے ----- منذى بباؤالدين زندگی ایک تصہ ہے تکر عاشقی در بدر نبیں ہوتی ہم فقیروں سے کرلود ونتی سکھاویں سے تم کو باوشاہی ----- على \_ساميوال ہمیں ان سے وفا گی امید ہے مالب جویہ بھی شہیں جائے وق کیا ہے نہ دکھی ظالم نگاؤ ہے ہم کو ہم پہلے بھی شکار ہو چکے ہیں کسی خلالم شکاری ہے ----- نجی شیر رحمان -مردار کز ہ 

W

W

محر تیری دید میں آتھیں جھکا تبیں سکتا ایک طرف میری محبت ہے جاد خود کو سزا ہے بیالہیں سکتا آگر ہوتی خون کے رشتوں میں وفا اے دوست توبول نه بكتا يوسف مصرك بازارول مين ----- توبيه سين بهوند رکھا جب تحدے میں تو احماس ہوا کے داوں میں خدا کو بسایاتیں مجدے میں کس کی ہماش ہے محبوب ميرے محبوب ميرے تؤے تو دنيا لتني حسين مت بہاؤ آنو بے قدروں کیلئے جو لوگ قدر کرتے ہیں وہ رونے کیں ویے ----- مرزاعام نويد مندى بها دُالدين ای کا شہر ویی مدمی دو منصف ہمیں یقین تھا قصور ہمارا بی نکلے گ ------- بنايد جوگيان یوں تیری حابتیں سنجال رکھی ہیں عد میرے بچین کی -- بر---- صداحين صدا كيلاسك ول کی وحود کن توفقط ہوش کا تقاضا ہے یہ ونیا تو سائس لینے کی اجازت نہیں دیتی وسيست درانا بايرعلى نازلا بمور ال ہے جو بات تکلق ہے آثر رکھتی ہے یہ مبیس طاقت برداز مگررکھتی ہے ساری زندگی نتبائیوں کی نظر ہوگئی بیانہ سوچنا کہتم چھوڑ دوگی تو ہم مر جا نیم گئے نہیم تمام عمر عموں میں بسر ہو گئی دہ بھی جی رہے ہیں جن کوہم نے تیری خاطر حچوڑ اتھا کما دیا ہمیں ایک دہ گئی نہ

محبت دودلوں کا حقیقی راز ہوتی ہے این رجت کے فزانوں سے عطا کر مالک خواب اوقات میں رو کر تیں وکھے جاتے . ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رابعدارشد ـ و بوك سباران روشھ جاتے کی اوا ہم کو بھی آئی ہے كاش كوئى ہوتا ہم كو بھى منانے والا \_\_\_\_\_ في آني خان لکھاتو تھا کہ خوش ہول دوستوں کے بغیر آنسو محرقکم ہے پہلے ہی محرمیا \_\_\_\_\_ فان مادت على وقى آ كى خان محبت کے اندھیروں میں پھر بھی پلیل جاتے ہیں غیروں سے کیا گلہ اپنے مجھی برل جائے ہیں \_\_\_\_ رکن شی حیرے بغیر نہ گزرے گی عمر اے داست میں کیا کروں گا زمانے کی ووتی لے کر مدر مركن عني تو نے دیکھا ہے بھی صحرا میں حجلتا ہوا پیز المے جیتے ہیں وفاؤں کو نبھائے والے تو بھی دیکھنا ان کی صبحوں کوعاشی کتنا روتے ہیں اوروں کو ہنائے والے . ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ عائشہ رحمٰن کیسروالا کرم کرم روقی توزی کہیں جاتی دوسی پھول ہوتی ہے جیمور کی شہیں جاتی -----افنان محمود - رکن شی گرتم روٹھ جاؤ تو ہماری جان نکل جائے لا ہے ابتداء کی خداج انتہا گر یہ خود ہی سوچو تم میں اتنا حصلہ ہو گا اے محیلاتے آپ کا دسلہ میرے کام آگیا یں ہے۔ عائشے رحمٰن کبیروال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔عطاالقد شاد۔ برا ہوالہ عائشے رحمٰن کبیروال اس کی یادوں نے شام تنہائی میں اس طرح کھیرا مجھاکو مہوں کی مطرح رائے تو پہلے بھی ویران تھے اب اندھیرے بھی ہیں ا وسموں کی مطرح رائے تو پہلے بھی ویران تھے اب اندھیرے بھی ہیں بديدمين ارشديه خان بيلد

ہم مسکرا کے جیتے ہیں رولانے والوں کے سامنے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ محمد عرفان ۔ یا نثر دوال مانا کہ محبت کاروگ براے ندیم اس کے سوا بھی بزاروں مم جیں اس جہاں میں ۔۔۔ندیم عباس ڈھئو۔سامیوال مجھ کو ریائے کی تمنا تومنادی ہم نے ول ہے لیکن تیرے ویدار کی حسرت نہ گئی۔ \_\_\_\_\_فنکا رشیرزمان پیٹاوری بهت سوحا بهت سمجها بهت دری تک برکها تنبا ہوکہ تی لینا مجت کرنے سے بہتر ہے \_ \_ \_ ـ تنزيله صنف - نله بوگيال ول میں ہوتے ہم تو بھلا نہ یاتے وہ وہن ہے آکٹر ہاتیں نکل جی جاتی ہی ----- بين يله منيف وثله جوهميال س وقت تجمي پيار کی سوجھی لیت سے ہو جنازہ بھی نہیں افعافے ویق \_\_\_\_\_لقمان حسن به ۋىروا ماغېل خان بہت رویا وہ جب احساس ہواات اپنی معطی کا جے کروادیتے ہم اگر چیرے پر ہمارے گفن نہ ہوتا \_\_\_\_\_\_القمان حسن \_ وُيرِوا ماعيل خان ول جب عم سے بجرجائے کوئی اپنا بچنز جائے تو ول کیے ٹوٹا ہے ای لیے مجھے روشنے نہ دینا \_\_\_\_رابعهارشد . دُيوك سباران تیری آگھ ہے ول تک کا سفر کرنا ہو گا مجھ کو رہتی خوبصورت منزاوں کا سفر کرنا ہو گا اگرتم روش جاؤ تو جاری جان نکل جائے یں بر وو بدلتے رہے موسموں کی طرح وو بدلتے رہے موسموں الجم کین پور محبت سوز ہوتی ہے محبت ساز ہوتی ہے۔ اپنی حابت کی کرنوں سے میرے دل میں اجالا کردو

W

Ш

یاد آتے ہو تو کھے بھی کرنے خمین ویتے ا پھے لوگوں کی ہے ہی بات بری فتی ہے به به عدمان عاشق برهم محوجرخان رات بوری جاگ کر گزار دون تیری خاطر دوست اک بار تو کہ کر وکھ جھے تیرے بنا نیند نہیں آئی \_\_عدنان عاشق بريم يحوجرخان مت ہوا تنامخلص کسی کے لیے اس دنیا میں اے پریم مسي كيليج جان بھي مُنوادوتو سيج بين زندگي بي آئي هي زندگی کا ہے رنگ بھی کتنا ہیں ہے برباد جتنا کیا جمیں عزیز بھی اتنا ہے ــــ مندري فیائے خس رہزن منم کی علاق میں تھا وہ کل شب اوے لیا ہو قافلہ رہبروں نے ۔۔ یا پر علی سحر۔ سمندری مجھ سے شکوہ تو کوئی نے جوا لیکن انجمی ابھی عمر بمرززیا نمیں کی اے کچھ یادیں الیکی مجھوڑ آیا ہواں -----اير شي سحر- سمندري اس کو بیوفا کہ کرا بی جی انظروں ہے کرجاتے ہیں ہم وو پیار مجی اینا تھا وہ پہند بھی جاری اپنی تھی \_\_\_\_\_ وفيسر شامر على شام - چيجي وطني ہمیں حسرت تو بہت تھی جمجنے پانے کی سحر بس ایک محبت ہی تھی ظالم جو برباد کر گئی -----اير على محر- مندري پھولوں ہے سونے والے کانوں پر سو رہے ہیں خاموش رہنے والے بدنام ہو رہے ہیں - - يىمچىرىشوان \_ كلوانوالە تمبارا باتھ میرے ہاتھ ہے یوں مجبوث جائے گا ۔ محمد اسحاق الجم منتکن پور اگر مجھ کو خبر ہوتی اے زنجیر کر لیتے کیے کہہ روں کہ مجھے مچھوڑویا ہے اس نے است نے است کے جارال کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے بھلوال بات تو بھی ہا وکھے گزر جائیگا ہات تو بھی ہے گربات ہے رسوال کی وہ مجھی ایک ون بنا وکھے گزر جائیگا ہے۔ اس کے سوخ کر ہم بھی اسے آواز نہ ویں کے اس کے سوخ کر ہم بھی اسے آواز نہ ویں کے اس کے سوخ کر ہم بھی اسے آواز نہ ویں کے اس کے سوخ کر ہم بھی اسے آواز نہ ویں کے اس کے سوخ کر ہم بھی اسے آواز نہ ویں کے اس کے سوخ کر ہم بھی اس کے اواز نہ ویں کے اس کے سوخ کر ہم بھی اسے آواز نہ ویں کے اس کے

بان کزی دهوپ میں مجھ پر اپنی زلفوں کا ساہ کر دو \_\_\_سيدعارف شاور جهلم کیا بات سے جو کھونے کھوئے سے رہتے ہواسد كہيں لفظ محبت ہے محبت تو سيس كر بينے -----اسد اشرف- کوجره میگی وہ کہتا ہے میں تیرے جسم کا سامیہ ہوں ایس اں کیے شاید اندھیروں میں ساتھ چھوڑ عمیا ----- رئيس ساجد-خان بيله چہرہ جاور میں چھیا کر شب تھر جاکتی رہتی ہے وہ کس کو یاد کرتی ہے سخت نیند کا بہانہ کر کے مديد ما ما ما ما الجدارشد و جوك سباران اپنوں کی جاہتوں نے دیتے اس قدر فریب لیت کرروئے رہے ہر امبی کے ساتھ \_\_\_\_ رابعدارشد \_ فرموك سبارن کوئی گلہ نہیں تیرے بدل جانے کا اجزے چمن کو تو پرندے بھی چھوڑ دیتے ہیں \_\_\_\_رابعدارشد\_ة بوك سيارن میری بلوں کا اب نمید سے کوئی تعلق تبیں رہا وہ سی اور کا ہے ای سوی میں رات گزر جاتی ہے \_\_\_رابعدارشد\_ فيهوك سهاران بچھ کو خبر ہوئی نہ زمانہ مجھ کے بم چي چي تحد پر کل يارم م \*\*\* ---- محمد اسحال المجم - تنكن يور بھی نہ تو نے والا حصار بن جاول گا وہ میری وات میں رہنے کا فیلے تو کرے يحمه اسحال الجحم يتكن يور تہارے ساتھ رہنا بھی مشکل ہے بہت اور بن تمبارے میں ہم رہ تبیلوں پاتے

جوان 2014

Ш

W

w

خوفناك دُائجست 193

ہوا ان کے آنے کا سندیسہ دی ربی -----بشراحمه بمنى بهاوليور صرف چبرے کی ادای ہے جرآئے آجھوں میں آنسو ول کا عالم تو انجمی اس نے دیکھا ہی جیس ------اشتیاق احمد-ارزانی بور چلو ڈھونڈ تا ہوں کوئی ایسی وجہ کہ دل بہل جائے تم بن اگر پھر بھی نہ مسجل یائے تو کیالوٹ آؤ گئے تم -----اسدشنراد \_ کوجره ب نشان منزلوں کے سفر یر نکلو کے تو جانو کے ولول کے مسافر رات کوسونا کیوں بھول جاتے ہیں ----- کومنزی جب جب اسے سوچا ہے ول تھام لیا میں نے انسان کے باتھوں سے انسان یہ کیا کزری جب لیتی ہوں تیرانام تو الجھ جاتی ہوں سانسوں ہے مجونيس آني زندكي سانسون سے ياتيرے نام سے هد ----- ميز زيرصائم - چوک سرورشهيد بہت مزیز میں آتھیں میری اے لیکن شام جونی ہے جراخ بجمادیتا ہوں دل جی کافی ہے جیری یاد میں جلنے کے لیے ----- المحد الحاق الجم يالن بور كائل كے اب كے برى من كامياب موجاؤں کیو ان کالی گھٹاؤں سے جیوم کر آئیں کرو اس کان گھٹاؤں سے جیوم کر آئیں سی کے شانوں پر زلف حسین جمرتی ہے ----- اسمز زبیرصائم۔ چوک سرورشہید صرف اک مخص کی خاطر مجھے بریاد ند کر 

----- عبدالمنان ما نک بھی نے بھی دہ میرے بارے بیں سوچے گا توروے گا ك كولى خون كا رشته بهي نه نقا چربهي وفا كرتا ربا ----- فان بیله کسی کو جنت کی حیاہ تو کوئی دل کے خموں سے پریشان ضرورت تحبدہ کروائی ہے عبادت کون کرتا ہے التکاتے ہوئے رکھانے سولی یہ سب کو اس محقق ہے بڑا کوئی جااد قبیں دیکھا -----افضال عماى بدراولينذي وفا وه تھیل نہیں جو چھوٹے دل والے تھیلیں رون تک کانپ جال ہے خفا جب یار ہوتا ہے ----- فلام ني نوري كنديال خاص آؤ اک مجده کریں عالم مدہوتی میں لوگ کہتے ہیں کہ سافر کو خدا یاد آپیس ----- عام امتیاز نازی به سوک ول تمراہ کو اے کاش میا بتا چل گیا ہوتا محبت وہنیتی سبیں تب تک جب تک ہوسیں جاتی -----اسدشنراد- کوجره لفظول کو زنجیر میں بروانا بہت مشکل ہے اگر مم نے زمانے سے یہ بنر بھی کھے لیا ہے ------ کینت چرے اجبی ہو بھی جا تیں تو کوئی بات شبیں ہمرم رویے الجبی ہوجا تمیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے ----- آکاش براوراز آکاش براورار معصوم نظر مجولا محمرًا چبرے ترسم شوخ ادا ----------- محمد احماق الجم كنان يور تعود کانے عالم ہے وہ حسین مجسم کیا ہو گا روز روتے ہوئے وہ کہتی ہے زندگی بھے ہے رات مجر کرے کا دروازہ اورکھڑکی کھلی ربی

خوفناك دُانجست 194

جھے پہنع پہندے

W

W

w

الجھارى ہے مجھ كو مينى تحفيش مسلسل اوهر آسم حر بنر آزمائمی از ترآزما ہم جگر آزمائمیں وہ آیا ہے مجھ میں یا میں اس میں کھو حمیا تیرآزما ہم جبر میرآزما ہم جبر و\_آزاد تشمیر میرازما میرازمان و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يقمان حسن ـ وُمرِه المعمِل خاك تھن کی حرہ تحول کے میرا دیدار تو کیلو آج کیوں کوئی محکوہ باشکایت نہیں مجھ ہے بند ہوئش وہ استحین جن کو تم روالایا کرتی تھی تیرے پاس تولفظوں کی جامیر ہواکرتی تھی ۔۔ ۔ لقمان حسن ۔ ڈیرواساعیل خان به رجموعلی چھتر دیآ زاد تھمیر مثل شیشہ ہیں ہمیں تھام کے رکھنا ایس من لفظوں میں بیان کروں اینے دل ورد کو ملی ہم تیرے ہاتھ سے چھوٹے تو بھر جائیں گے سننے والے تو بہت جی جھنے واللا کوئی شیس \_\_\_\_\_ انسارى حلاليور بسيال . - یحد علی چھتر و به آنه اد تشمیر ہم تو پیول کی ان پتیوں کی طرح میں ایس ہم جسے برباد ولوں کا جینا کیا مرنا کیا جنٹیں خوشی کی خاطر لوگ قدموں میں بچھا کیتے ہیں آئ تيريدول ت تطع بين كل دنيا عائك وأسي ورورور والصارى وجناليور بعقميال ۔۔۔ محمطی چھترو۔ آزاد شمیر سو کھے بتوں کی طرح بعرے ہیں ہم تو ایس ب شرط محبت بھی عجیب ہے وہی سی نے سمین مجل تو جلانے کیلئے مِن يوراارُون تو وه معيار بدل وي تي \_\_\_\_\_\_ المساجد الفساري بطالبور بعثميال عارف رفتہ رفتہ تیری آنکھ جس سے کڑیا ہے جس سے لڑی ہے وہ مواردی ہے تنہیں تو نقابوں ہے بھی ہوتے ہیں اشارے محبت کے --------دانيه كامران راجو يه كسووال ٹوئی قبر ریال جمعیرے جب کوئی سے جبین رولیا ہے اجالے این یادوں کے جارے یاس رہے دو أكثر مجھے خيال آتا ہے موت لتنی حسين ہوتی ہے مجائے من تھی میں زندگی کی شام ہو جائے پر ---- وغما صواتی غفر معاش ساتم جانان اورهم ول بھی نے نوشنے والا مصار بن جاؤل آج سب ے معدرت کد موسم حسین ہے تو میری وات میں رہنے کا فیصلہ تو کر . . . . . . محمد وقاص اجمد حیدری به مبلک آباد \_\_\_\_\_\_وخيان والي ول کاروگ تھا نہ یادیں شخیس نہ ہی یہ سجر تھا خوش رہنا ہمی جاہوں تو رہ نہیں سکن تیرے بیارے پہلے نیندیں بری کال کی تھیں کیونک فموں نے میرے گفر کارات و کی لیاہے . - - - - - - جيمه وقاص احمد هيدري - سپڪل آياد عطر کی شیشی گلاب کا مجولِ خدا کارسول میلی می کیا خود سے اسے بکاروں کے لوث آؤ خدا کارسول میں کے اس کیا ہے۔ انہاں محمود ۔ رکن کیا اے خبر نہیں کہ میرادل تبیں لگتا اس کے بغیر ۔۔افٹان محمود ۔ رکن کیا اے خبر نہیں کہ میرادل تبیں لگتا اس کے بغیر عبر انہاں محمود ۔ رکن کیا ہے۔ تاروں میں چک تھلوں میں رجمت نہ رہے گی ۔۔۔۔۔ ارے کھی خدرہ اگر محملی کا میلاد ندرہے گا ہر روز ہم اداس ہوتے ہیں اور شام گزرجاتی ہے جون2014 خوفناك ڈائجسٹ 195 مجھے رشعر بہندے

Ш

W

w

----- صداكيا شك ول کی دھڑکن توفقظ ہوش کا نقاضا ہے به ونیا تو سانس لینے کی اجازت نہیں دیتی -----الايمور ول سے جو بات نکلی ہے اثر رکھتی ہے یہ نہیں طاقت پرداز ممیر رکھتی ہے --- بيات عبدالرحمن تجربه نين را بحيا-ساری زندگی تنبائیوں کی نظر ہوگئی تمام عمر طون می بسر ہوگئی کیا دیا ہمیں اس زندگی نے خوشیاں علی تو دکھوں کو خیر ہوگئی ----- عامره راني ـ گوجرانواله لذت مناہ کی خاطر ہاروی بھی جس نے جنت ہادی میری رگول میں بھی اس آدم کا خون ہے ----- مريز بشر وندل كوبره اس نے سمجھای شہیں نہ سمجھنا جا با مت پھیا اپنا جاند سا چیرہ اپنی کافی زلفوں میں میں یا بتاہمی کیا تھا اس ہے اتنے سوا بعد ----- بينز يله حنيف ثله جو گيال مکسی کے چلے جانے سے کوئی مرحمیں جاتا میں زعمی کے انداز بدل ہاتے ہیں ----- تراغاز گوندل گوجره میں سجدوں میں تیری عافیت کی وعا ماتھوں کا سنا ہے خدا بیوفاؤل کو معاف نہیں کرتا ------غلام فريد جاويد ججرو شادمقيم ہوتی ہوگی میرے ہوسے کی طلب میں یا کل آ کاش جب بھی زلفوں میں کوئی چھول سچاتی ہوگی ----- اطبرمسعود آکاش میرے وعدوں کو اس نے ہذاق سمجھا اس چھردل نے ای کو بھی بارایت سمجیا

W

W

W

اک روز شام اواس ہوئی ہورہم کزرجا میں کے ------اختر على يصواني میں نے پوچا ہے تھے تیری عبارت کی ہے مجھ کو جاباہے سم تم سے محبت کی ہے ----- مبادت على ـ ؤى آ كَى خان تو اشک برنو کر میری آگھیوں میں ہا جا میں آئینہ دیمجوں تو تیرائنس بھی رکھوں جو نیازی رہے خواب میں آئے ہے بھی خانف آئینه ول میںات موجود ہی ویکھوں -----اسدشنراد-گوجره آتھوں کی طرح راز سے کھلٹاہمی نہیں وه سيااب مجھي بن جاتاہ وريا مجھي نہيں محض کے پہلو میں سکوں ستنا ہے جب کے شرجائیں مندر جیس کعبہ بھی شیں وہ ----- بيا روالا تیرے حسن کا روپ چھا گیا چھولوں کی خوشیو میں زندگی سے حسین سفر میں انسان بدل جائے ہیں ساتھی وامن چھزاکے نہیں دورنکل جاتے ہیں ----- وخصر كال کون کہتاہے تیری حامت ہے یے خبر ہوں بستر کی ہرشکن سے ہو چھو کسے گزارتی ہے رات ----- وفعه كال مت بہاؤ آنو بے قدروں کیلئے جو لوگ قدر کرتے ہیں وہ رونے سیس دیج ------مرزاعا مرنوید \_منڈی بہاؤالدین ای کا شیر وی مدمی وه منصف

خوفناك ڈائجسٹ 196

# اینے بیاروں کے نام شعر

بے سیارا کا بہال سیاراکوں بھا ہے فليل اخمر ملك يشيداني شريف

W

زندگی میں جو جاہو حاصل کرلوگر اتناخیال رکھنا کہ آپ کی منزل کا راستہ جمجی اوگوں کووڑ تا ہوا وقار پوٹس ساگر۔ چیچے وطنی

الیں کراچی کے نام ہان ہے پیارابنالیا سكون آعمصون كالمابناليا ساته دویانه دو تههاری مرتنی . حمهبین زندگی کاسباراینالیا . . غلام عماس ساغر بهيل آياد

سلمان سندھوکے تام پھول درخشدہ تو ہے دیکھنے میں مر سلمان بہت و کھ ہوا اے برگ میل کی جدائی کا ذيشان على مندري

فاطمہ عیل طوفی کے نام سب سچھ مانگ کیا جھھ کو مانگ کر چلو دیکھتے ہیں خود کو برباد کرکے بھی اب اٹھتے نہیں پاتھ ابل وعاکی بعد

ندیم عیاس و هکو کے نام تیری وفا کو ہم نے بھلایا کب ورو جدائی کاول سے مثایا سمب نگا كرنجول جانا تيرى عادت ہم نے تیرے سواکسی اور کو دوست بنایا کب تھا محمدوقاص ساكر \_ فيروزه

صداحين صدا کے نام رابطے ضروری ہیں آگررشتے بیجائے ہیں لگا کر بھول جانے سے یہ بودے سوکھ جاتے ہیں اليس نازآ زاولتمير

زندگی میں آئی غلطیال نه کرو ك چل سے پہلے ريو فتم بوجات تنزيله حنيف به نليه جو گيال

فلام عیاس ساغر کے نام اے ذرا میری ایک امانت رکھنا اگریس مرحمیاتومیرے ووست کو سلامت رکھنا مسبیل جبار سرمرائ

کے بربادیوں میں کون مارا بنآئے بنا کھل کے درختوں کو کاٹ دیاجاتاہے

جون 2014

خون ك دُائجست 197

دوست کے نام جمشید بیٹا وری کے نام مجھ کو یانے می تمنامنادی ہم جرلازم ہے تو پھر وسل کا وعدہ کیا ول ہے کیکن تیرے ویدار کی حسرت نہ محق ہے فزال رے ہے بہارول کا لبادہ کیا رقم وے کر نہ تم ورد کی شدت ہوچھو فنكارشيرز مان بيثاوري ورو تو ورو ہے کم کیا زیادہ کیا نسی اینے کے نام لفظوں کی بناوٹ ہم کو نہیں آتی آمنه شنرادی۔ جہانیاں مهادظفیر کے نام م كثرت سے ياد آتے ہو سيدهى مى بات ہے فدانہ کرے آپ کو غم ملے بلس خوفی آپ کو ہروم ملے جب بھی آئے کوئی بھی غم آپ کی طرف جب بھی آئے کوئی بھی غم آپ کی طرف تنزيله حنيف مله جو كميال اشفاق بث کے نام زہر سے زیادہ خطرناک ہے ہے محبت وعا ہے کہ اس کو رائے نیں ہم ملیں کے اس میں انبان مرم کے جیتاہے تمراعجازممريز بشير يلكوال رانا بايرعلى ناز \_ لا مور سویٹ اے کے نام صداحسين صداكے نام 🧇 میری دما نے سز میرے آنبودُن نے اڑ وہ جو روٹھا ہوا ہے ہدت ت میرے آسوداں نے اڑ تجے مالک مالک کے تھک کاش وہ آن کے خید کے دن عمران شنرادلا بور مرے ہونت بھی میرے ماتھ بھی 🥏 رائے اطبرمسعودا کاش 🕟 یہ نھیک سے شہیں مرتاکوئی جدائی میں خدا گئی جدائی میں خدا تھی کو حمر سمی سے جدانہ کرے پرنس عبدالرحمٰن نے بین را بھا الیں شکے نام بھلادوں کا سمہیں بھی ذرا میبرکرو رگ رگ میں ہے ہو کچھ وقت تو لگے گا رانا نذرعهاس بدمنتزي ببهاؤالدين کی اپنے کے نام ہے چین رای ہے بردم میری نظر مجید کے نام بعد مرنے کے بھی اس نے نہ جیٹوزاول جلانا محسن اورساتھ والی تبرید بھول بھینک جاتا ہے محسن علی طاب ساہیوال حمادظفر مادی کے نام

خوفناك ڏائجسٺ 198

W

W

W

رابطے ضروری شیں اگر تعلق رکھتے ہوں ہادی محدسرفراز ساقی کے نام لگا کر مجول جائے سے بورے موکھ جاتے ہیں سرربی میں تو سنتی ہوگی سرربی بیت واند سرزرمے موریر فراز کے وندل کے تعمرال محدسرفراز کے وندل کے تعمرال دانا تذرعياك احسن ریاض بریمی کے نام واوں سے کھیلنے کا فن جمیں بھی آتاہے احس محمد فیاض گوندل کے نام تمرجس کھیل میں تعلونا نوٹ جائے ووجھے احجانہیں آگ اب کیابوا کہ تھے جھے ہے مجت نہیں ری حمادظفر بادي- توجره حیری طلب میں وہ کہلی می حدت نہیں رہی توتیری اداؤل کا موسم بدل عمیا سب دوستوں کے نام یا اب مجھے میری ضرورت مبیس دی میں مجمعی اتنا یارکی مت بنتا مجمر سرفراز كوندل کوئی مچول مجھ کر توڑلے بی اتنا سخت بنا کوئی کائیا مجھے کر مچوڑوے نديم عباس ذهكوبه سابيوال ول نے آگھوں سے کی آگھوں نے ان سے کہدوی بات چل نکل ہے اب کہاں تکمویر سینچے ریکھیں مہوش اور کنزا آئی کے نام تم یالکل زندگی جیسی بو طیب عثان کے نام خویصورت بھی ہو ادرے وفاتجی ماند مجلی میری طرح حسن کا شناسانکا غلام قريد جاويد يجره شاهتيم اس کی دیوار پر جران کے کاب سے طيب كنول لأجور ہم رہے ول لگانے کے قائل نہ ول رہا کم اٹھائے کے قابل سالوں کے بعد رابط کرنا انھی بات میں ہے حیری یادنے دیے میںاسے زخم حیور اند مسکرانے کے قابل وييم أكرم بإنذووال بالا رانا عرفان کے نام دل میں تعبیری تحیی اپنی آنکھوں میں مانگنے کے آئی کے نام بھوے نہ ہوچھ میری عمب کی کہانی اے دوست مرنے والے سے مرنے کی وجہ تبیس ہوچھی جاتی محمد عرفان۔ پائڈ ووال بالا جون 2014 خونناك ۋائجسٹ 199

W

Ш

W

W

W مشرارت کی گئی کیا کریں روگ پرانے رول کو لگ گئے محمد رضوان آ كاش بسلانوال عثان-منتن بور W آر کیوآر کے نام یاد کیوں نہیں کرتا اور کیوں نہیں کرتا W حفظہ نور کے نام w رابط ضروری ہے اگر رہنے بیائے ہیں بعول کیوں نہیں جاتا مریز بشیر گوندل گوجرہ لکا کر پھول جانے ہے تو یود ہے بھی سو کھ جاتے ہیں تنزيله حنيف -محمدطالب حسین کے نام تم تو رہ لو مے ساتھ سمی اورے عمر صدف شنراد کے نام فدانہ کرے آپ کو مقم لے ہمی خوشی آپ کو ہروم لیے جب بھی آئے کوئی بھی قم آپ کی طرف جب بھی آئے کوئی بھی قم آپ کی طرف میں کیا کروں کہ مجھے رستہ بدلنا نہیں آتا محمرنديم عباس ميواني بتوكي ہے کہ اس کو رائے میں ہم میں مول خال کے نام اشرف زحی دل به نظانه بغمرری ہے میری ذات اے کبنا کشور کرن کے نام ملے تو میری بیہ بات اے کہنا اسے کہنا کہ بین اس کے دن خیس کئتے تہادے یاس رہے کے لیے جگہیں سے کیا کرن سسک سسک کے تنتی ہے میری ہر رات اسے کہا خلیل احمد ملک رشیدانی شریف جو بررات ميري آنگيون مين اتر آتي او صرف اليس كے نام جان کے نام بنا دفت نہیں گزرتا تمہارے ماس رہنے کے لیے مجکہ نہیں کیا ایس جو بررات میری آنگھوں بیں اتر آتے ہو محد سرفراز گوندل بم ایک بوجائیں آجا رياض احمد لا بور محمد فیاض کوندل کے نام این شنرادی کے نام وو اور بی جو تیری ذات سے فرض رکھتے ہیں ایف اہنے آلی پر ستاروں ہے میرا نام نہ لکھو ہم جب بھی ملیں کے بے مطلب ملیں کے جیسا ہمسٹر ہوں تیرا اپنی آتھوں میں بسالے مجھ کو محدسرفرازساتي كوندل طیب کنول لا ہور کے نام روکتے روکتے آگھ چھک اٹھتی ہے دل کرتاہے ہر پتجر پر تکھو آئی مس یو خوفناك ۋائجسٹ 200 2014 3.

اوروہ سارے پیخر ماروں آپ کو تاکہ آپ کو یہ احساس ہوجائے کہ آپ کی یاد تمثنا درد دیمی ہے اینی جان کے نام وہ رات ورد اور تم کی رات ہوگی بابان - كراحي جس رات رخصت ان کی بارات عوکی اٹھ جاتے ہیں یہ سو ج کر ہم فیندے اکثر ا ٹی جان کے نام اک غیر کی بانہوں میں میری ساری کا تنات ہوگی كوئى الزام لگا كر تو سزادى بهوتي مراج خان \_کرک پھر میری لاش سرعام جلادی جوتی اتنی نفرت تھی تو پیار سے دیکھا کیوں تھا مسزتانيا نضال كے نام مجھے پہلے ہی میری اوقات بنادی ہوتی دوست تو رخصت بوجائے جی افضال احمد عیای به راولپنڈی ہے دوئی کے بل جمیشہ یاد آتے ہیں بھول جانا تو انسان کی فطرت ہے تمام سلمانوں کے نام م سی اوروں میں بس جاتے ہیں ر ایک تجدہ جے تو گراں مجھتاہ میں ہے۔ ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدی کو نجات شفیق اقبال کرک فيض الندمحاور \_ور بارخی سرور اسد شنراد کے نام معتق تبین آسال بس اثنا سمجھ کیجئے اک آگ کادریا ہے اور ڈوب کے جاتاہے میرے فراق کے کے شرکتے ہوئے لله على بين تيرا انظاركرت بوع رائعهارشد منذى بهاؤالدين مہیں خبر بی شیں ہے کہ کوئی لوٹ میا می اینے کے نام محبول کو بہت یائیدار کرتے ہوئے اگرجدائی کی خبر ہوتی تیرے پیارے پہلے عامرا متياز باري \_ ظرسيدان میں مرنے کی وعاکرتا تیرے دیدار سے پہلے محسن عزیز حکیم۔کوٹھ کلال طارق علی شاہ کے نام فرصتِ ملے تو ہوچے کبھی ان کا حال مجھی سی اینے کے نام جو لوگ جی رہے ہیں تیرے بیار کے بغیر فکوہ کریں تو مس سے کے وفائی کا محور کھی اینوں سے مجھے کیا کریں محمد اسحاق البھم کے کان کویں محمد پوسف کے نام یہ کون می منزل ہے بیہ کون سا مقام ہے ہے تھےوں میں کوئی چبرہ ہونٹوں پر کوئی نام ہے جون 2014 خوفناك دُانجست 201

W

W

W

w

# آپ کےخطوط

ُ خوفناك ڈائجسٹ 202

آپ کے خطوط

W

اسمام پیم رخوفنا کے میں میں ایمبلا خط ہے اگر حوصلہ افزائی ہوئی تو ضرور بعثر ورآپ کی محفل میں جا ضربوتا رہوں کا مجھے خوفنا کے میں میں ایمبلا خط ہے اگر حوصلہ افزائی ہوئی تو ضرور بعثر ورآپ کی محفل میں جا ضربوتا رہوں گا مجھے خوفنا کے میں متعارف کروائے والے میرے جائی ابو ہر رہو ہیں میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں انہوں نے بچھا ہے این میں شامل میں شامل میں شامل میں خاص ان انڈ ہو یاہ پڑھا کروں گا ماشاء اللہ خوفنا کے والجست بہت امچھا جارہا ہے اس میں شامل میں شامل میں تھا مرائم امچھا کھی ہے کہ یہ میں خاص کر سے ہیں ہوئے ہیں اور و عاہب کہ یہ ہوئی کہ میں خاص کر سے انہوں ہے ہیں خاص کر کے انگل رہا تھا ہوئی اور خدا سے انظر بدھ ہے پڑھ کر مزواۃ جاتا خدا ان کی عمر دراز کر ہے آمین آخر میں بیل خاص کر کے انگل رہا تھا ہوئی ہوئی کہ و بینا ہیں نے والے انکھا ہے ہیں خاص کر انہوں ہے والے انکھا ہے ہیں کہ میری طرف سے سے کوسلام

سند میں کا رسالہ ستائیس اپریل کوئی ٹل کیا سرور تی بہت ہی جھیا تک تھاسب سے پہنے اسلامی سنی پڑھا پڑھ کر ایمان تاز وہو گیا اس کے بعد خطوط کی طرف سے تو اپنا خط و کھ کردل باٹ باخ ہو گیا خط شائع کرنے کا بہت بہت شکر یانکل ریاض ہی کی سنوری نہ یا کرول کو بہت و کھ جوا پہنچیں ان کی کہانی کیوں شائع فیریں جوئی پلیز انگل جی کہانیاں گئے سند آئی اگل جی کہانیاں گئے ہوئیا ساگنا ہے اس کے بعد بھائی خالد شاہان کی جو پہنچیا ہے گئے سالگنا ہے اس کے بعد بھائی خالد شاہان کی جو پہنچیا ہے گئے ہوئیا ساگنا ہے اس کے بعد بھائی خالد شاہان کی جو پہنچیا ہے گئے ہوئیا ساگنا ہے اس کے بعد بھائی خالد شاہان کی جو پر دھ کرمز و آبال کے بعد اسد شنج اوصا حب کی آئیس جال پیند آئی ، جادوگر اور قائل جی تھی تھی لیکن انگل جی کرمز و آبال کے بعد اسد شنج اور اشعار بھی اچھے تھے پلیز انگل جی ہمارے خط بھی شائع کردیا کریں ہم بڑے ول

ا پنوں کی جاہتوں سے ملے اس فقر رفریب ۔روتے رہے لیت کے ہراجنبی کے ساتھ

خوفناك ڈائجسٹ 203

آپ کے خطوط

Ш

w

W

Œ

مئی کا ڈائجسٹ ملا پڑھ کر بہت ہوئی اقراء آئی کا انتظار ہے بہت ہوئی ہور ہی ہے کہ ڈوائجسٹ میں پرانے ساتھی واپس آرہے ہیں قم قم نشاد کی قسط وارکہائی بہت اچھی تھی میں محط کے ہمراہ ایک کہائی بھی بھتے رہا ہوں امید ہے ضرورشائع کریں گے آئیم کھو بڑی اورایک تھی ناگن آپ کے پاس میں ان پرنظر ٹائی کریں آخر میں دیا ہے خوفناک ڈائجسٹ دن دکمن رات چوٹی ترقی کرے آئین۔

۔ ہمرقاسم رحمان۔ ہری پور اسلام ملیکم کیسے ہیں آ پ سب جی میں بھی آ پ کی دعاوُں سے خوش ہوں ایک مشکل ہیں آگئی ہے قار مین

جون 2014

Ш

W

w

خوفناك دُائجَستْ 204

آپ سے خطوط

مارج 2014 کا شاروئیس ٹی رہا ہورا ہری ہور میں نے جیمان مارا ہے گر بجھے ٹیس ملا اگر آ ہے میں ہے گئی کے پاس جونو برائے کرم اس پید پر بھی و اس فاص گاؤں ڈھوک سہاران تحصیل وضلع مندی بہاؤالدین میں پڑھنے کے بعد واپس کر دول کی اپنا جوانی پید بھی لکھ دیجے گا پلیز اگر آ ہے کے پاس ماری کا خوفنا ک ہوتو مجھے جواب دیں میں چند دنوں میں واپس کر دول گی فروری کا پڑھانیا ہے تمرابر کی کا ایکنی ویسے کا وید ہی پڑا ہے جب میک ماری کا نہیں موالی کی فروری کا پڑھانیا ہے تمرابر کی کا ایکنی ویسے کا وید ہی پڑا ہے جب میک ماری کا نہیں کوئی بھی نہیں پڑھوں گی اس لیے برائے کرم پر خط ملتے ہی بچھے ماری کا رسال بھنے ویس میں آ ہے کی ہے حد مشکور رہوں گی اس شعر کے ساتھ اجاز ہے جا ہوں گی اللہ جا فظ رہ

اسلام بلیکم۔ مجھے انچھی طرح یاد ہے کہ جب میری عمرنویادی سال کی تھی تو میں نے فوفاک پڑھنا شروع کیا چونکہ میں اسلام بلیکم۔ مجھے انچھی طرح یاد ہے کہ جب میری عمرنویادی سال کی تھی جب لائٹ چھی جاتی تو میں استریس چونکہ میں ایک ڈرپوک از کی تو اس وجہ ہے شروع میں بہت ڈرتی تھی جب لائٹ چھی جاتی تو میں استریس بھی دیا ہے جسے جوتی کی کہانیوں کی جیرو ہوتی تھیں جی ہاں کو پڑی ہی جمیرو تھی کہانیاں جو مجھے اب بھی یاد جی جسے خوتی کیکڑ اناز نمین اوغیر وہ فیروان کے قلم میں بھی ایک محرجو تھا جواک وقت کی ایک میں بھی ایک محرجو تھا جواک کی جب ان اس میں بھی ایک میں بھی ایک محرجو تھا جواک کی تھی ہوتا تھا کہ جی دار تھی ہوتا تھا ہوتا تھا کہ جی دان سے جوتا تھا ہے ہوتا تھا ہوتا تھا ہے ہوتا تھا ہ

خوفناك ڈائجسٹ 205

آپ کے خطوط

Ш

W

w

W

بہت ساری دعاؤں کے ساتھ سلام قبول ہوآج میں میٹرک بھی دوسال سے کرچکی ہوں اور جبکہ میں ڈانجسٹ تبسری کاباس سے پڑھ رہی ہوں مجھے مہیں علم میہ خط شائع ہوگا یا نہیں گر بیزہ علم ہے کہ میراکسی بھی دانجسٹ میں پہلا خط ہے اس کے ملاوہ میں خواتیمن اور شعاع اور سسینس بھی پڑھتی ہوں گر لکھنے کی جسارت آئ کی ہے بہت پانیمی ہوئی آخر میں قار مین کو بہت بہت سلام قار نمین اشعار لکھنے ہے سمنے خور کرلیا کریں کہم جواشعار لکھ رہے ہیں دہ کہیں کفریا کلیات کے ساتھ تونیس جی کیوں کہ میں نے ایک شعر نیمیں بلکہ کئی شعر پڑھے خوف کے میں میری بات پرخور سیجنے گا اللہ تمام قار مین کوائیان اور سمت کی بہترین حالت میں رکھے آئیں۔

عور مراجعة المعادل الموادي المعادل أباد المعادل أباد المعادل أباد المعادل أباد المعادل أباد المعادل أباد المعادل أباد

میری طرف سے تمام قارئین خوفنا کے کوسلام امید ہے سب خیریت سے ہو تنکے میں نے ماری کا شارہ یز ها بز ها کر بہت مزد آیا بھائی ریاض احمد کی کہانی تلاش مشق نجھ ہے جھوٹ ٹی ہے امید ہے وہ بہت ہی انجھی ہو کی کیوں کوآ پ خوفنا کے سے کیگ میں آ ہے ہے جات کر سے بہت اچھالگا جھے آ ہے بہت اجھے انسان جیں ،انو کھا پیار بلقیس خان آ ہے کی کھالی اچھی تھی منحوس کمیے عثان تھی آ ہے کی کہانی بھی اچھی تھی ایسے ہی مزید کھیجے رہیں انشا والله كاميابيان مليس كين ميري و ما تمين آپ كے ساتھ ميں ڈريم گرل سائر دارم آپ كى كہائی بالكل بالكل جمعنی اور بچوں جیسی تھی آپ کو بہت ہی محت کرنا ہو گی کہ لیلی یا نسری رواجمیل آپ کی کہانی یز ھاکر میں نے خوفنا ک فرید لیا تھا اسد شغراد آپ کی کہائی کا آجی کا حصہ تھا اس لیے پڑجے نہ تکی کیوں کہ میں نے خوفنا کے دوسہ کی ہارخر پیرا ہے مہتی بارنومبر میں فرایدا تھا خوف **قراقع** نشادا ہے کہ کی انجیجی کھی باطل کی پرستار بالک بچھا جھی محمر قاسم آ ہے کومنت کی ضرورت ہے نو ٹی پیخر ساحل دیا بنادین آ ہے گئے کہائی کی پہلی قسط اچھی تھی جید خالدیثا بان آ ہے گئے کہائی قسط وار کھی نہ پڑھیں کی اسد شغراد آ ہے کی کہائی ایم اے را جے کی کہائی جلی ہوئی بستی کی نگلیاتھی آپریں فاشے روجیدی مل تمیااس بارا بریل کا شاره بهت بی مزیدارتها علاش مشق جیدتوانکی طرف سیاییوارتم قم نشاه کهانی کی قسطیس پری س سے پڑھوں گا خونی چھرساطل دیا ہفاری ان کی دوسری قسط نیں کھی مدد کارروحوں کا دلیس محمد قاسم رحمانی آپ کی کہانی زیروست بھی اپریل کے شارے میں میری بھی کیانی تھی اس کے بارے میں دوسرے لوگ بہتم جانے میں جاروگراورمعسوم مخلوق رینامحمود آ ہے کی کہانی بھی اچھی تھی شیطانی چھاجسن علی بخاری زیروست کو فی تھی خو ٹی میں جاروگراورمعسوم مخلوق رینامحمود آ ہے کی کہانی بھی اچھی تھیطانی چھاجسن علی بخاری زیروست کو فی تھی خو ٹی ر پیستان محمہ نادر شاو آپ نے باروسال کی مریس ہی آئی اچھی کیانی لکے کر کمال کر دیا آپ مجھ ہے تیمن سال حجوتے ہولیعنی میرے خچوتے ہیائی ہوئے ای طرح لکھتے رہیں گئو کا میاب ہوجا کیں گئے پڑیل کا انجام محمد بلال آپ کی کہائی بھی زیروست تھی ہند مکان کا راز شفقت علی ، بھیا تک تعبیر پرکس کریم آپ دو**نو**ں کی کہانیا*ں* یز ہے کر تو جان ہی لکا گئی خوف کے مارے رات کو نیند ہی اور گئی آپ دونو اس کی تحریری واقعات آتھے وال کے سامنے تھو منے مکتے ہیں ریاش انگل بہت شکر یہ بہری کہانی شائع کرنے کا میں آ ہے کی شکر گزار بہوں بہت جلدا یک نی کہانی عجیب تھیل کے حاضر ہوتھی پلیز جب ول جا ہے شائع کرو بچنے گاشکر گزار رہوں گیا۔

اسلام ملیم بیس بھی سب کی طرح ہی خوفتاک ڈائجسٹ کا دیوانہ ہوں ہیں بھی ہر ماہ نئے رسائے گی امید ہیں ہوتا ہوں کہ جیسے ہی ڈائجسٹ آئے دوسرے دوستوں سے پہلے لوں اوران کو بتاؤں کہ ہمی نے خرید کیا ہے اور میں کافی دیر بعد خطائکوں ہا ہوں کہ بھائی ندیم عماس میوائی نے بچھے مخاطب کرکہا ہے کہ طالب حسین میوائی تو بھائی صاحب میں میوائی نہیں ہوں ہم پنجابی جی اور اور آج کل میں بھی آگیزام کی فل تیاری میں ہوں القد ہم

جون 2014

Ш

W

Ш

خوفناك ۋائجست 206

آپ کے نظوط

سب کوکامیاب کرے آپ نے یاد کیا آپ کا بہت بی شکرییں ہر بارا پ کا خط پڑھتا ہوں گر <u>کلھنے کا</u> ٹائم نیس ماتا آخریں ساری نیم کوسلام

..........ها فظ طالب حسين \_ پتوکی مارسین میران

اسلام علیم ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوئے فروری کا شہرہ ملا سارہ شارہ بہت ہی ۔ پر اسلام علیم ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوئے فروری کا شہرہ ملا سارہ شارہ بہت ہی زبردست تھا کہانیوں میں جو کہ میں ابھی پڑھی ہیں وسیرتم تم نشاد ۔ فرج جنگ ، پر اسرار کو براقیسر جمیل پر اوانہ سمول کا بخی جلسمی سلطسی صدافت عالم بخاری جوب شاہ ۔ اور دا زاسر شبزادگوج ہو ہ سب سے بہتر میں کہانیاں تھیں مہادک قبول سیحت باتی ابھی ہیں کی مصرہ فیت کی وجہت نہیں پڑھ کی تگر خالد شابان اور شباب شیخ کی کہانیاں پڑھ بھی مہادک قبول کے دور ہی میں مہادک بھی ہور ہی ہمیں مہادک قبول اشعار میں مثان دو تھی تھیں ہور ہی ہمیں مہادک ہوں ہوں کہ دور اور مرفران باز خور ہو ہیں ہمیں مہادک ہور ہی تھی ہور ہی ہمیں ہوئی ہور ہی بہتر ان سے فران ہوں تھی ہوں کہ جو اللہ بھی ہور ہی بہتر ان سے فرانوں ہیں مجھے طلیل احمد کرا جی ، اور زاہدا قبال ، بحر سمندری ، میڈم فضاء آلد آ بادی ، کی غربیس بہت ہی ہیند ہے بہتر ان سے فرانوں ہیں مجھے طلیل احمد کرا جی ، اور زاہدا قبال ، بحر سمندری ، میڈم فضاء آلد آ بادی ، کی غربیس بہت ہی ہیند ہے بہتر آئی نبط کا دو سرا دھدروانت کروں گی آپ خوفاک کی طرف دھیان دیں بمیس خوفاک کی بہت ہی پند ہے جلدا پی قبل کی قبل ہے تھے دیا تھیں ہو ہیں کہتی ہوں دور کرتے ہیں میں ہو گی اس خوفاک کی طرف دھیان دیں بمیس خوفاک کی بہت ہی پند ہے اور امید ہے کہ آپ ہور کی شرف دھیان دیں بمیس خوفاک کی بہت ہی پند ہے بول دو کرتے ہیں ہیں نہ والی کرتے بار کی ایس بول ہیں ہو ہی کہتی ہوں کہتی ہوں کی ہور بھی ہیں ہو گی ہیں ہو گی ہی امید ہے کہ اور ایس فیفوص بحراصلام ۔ ۔ جسم کونفوص بحراصلام ۔ ۔ سے سب کونفوص بحراصلام ۔ ۔ سے بیاد ہو بھی ہیں امید ہے کہ اور ایس کی بار ایسانیوں ہوگی ہیں میں سے سب کونفوص بحراصلام ۔ ۔ ۔ سب کونفوص بحراصلام ۔ ۔ سب کونفوص بحراصلام ۔ ۔ ۔ سب کونفوص بحراصلام ۔ ۔ ۔ سب کونفوص بحراصلام ۔ ۔ ۔ سب کونفور بھی ہو کر ان کر ان کی میں کونسلام کی میں کونسلام کی میں کونسلام کی کونسلام کی کونسلام کونسلام کونسلام کی کونسلام کی کونسلام کی کونسلام کی کونسلام کی کونسلام کی کونسلام

یں رہ ہے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے اور اس میں ہوجہ سے بیرہ وقت بہت ہی ہو بروہ میا ہے۔ اسمیر سے آراپ اس کو یونمی شائع کرتے رہیں گے اور اس میں سب رائٹر حضرات بہت ہی اچھا نکھتے ہیں ججھے سب رائٹروں کی تحریریں ہی بہت بہند ہیں امید ہے کہ دو لکھتے ہی رہیں گے۔ اور ہم اس کو پڑھتے ہی رہیں گے۔میری طرف

يصب كوخلوس تجراساام-

یہ چبرے کی زردی ادای یہ آپی بتاؤ یہ الزام کس پر دھرو کے بمب جبتا ہوں جس آگ آج تنہا اس آگ میں تم تنہا چلو کے جب یاد آئیں گی تم تصور کی وفائی اسکیے میں جہب جہب کے رویا کرو کے

میرہ حال دل من کرتم کیا کرو گے میری آگ بیل کرو گے میری آگ بیل تم بھی ناخل چلو کے میں کہت ہوں اب بھی تمہیں ادث جاؤ میں میرے ساتھ تاق چلو کے میرے ساتھ تاق کہاں تک چلو کے جو لوہ ہے تا کہاں تک دل میں اگ دن ہرو گے میت کی بازی میں اک دن ہرو گے

سید تصور شاہ۔ ٹوبہ ٹیک سنگہ

خوفناك دُائجست 207

ب كخطوط

W

W

W

O

# 

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر میک اور رژبوم ایبل کنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے 🗀 موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، نار مل كوالثي، كمپريينڈ كوالثي ان سيريزازمظېر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنگس، گنگس کو پیسے کمانے کے لئے شرکک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

التے دوست احاب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



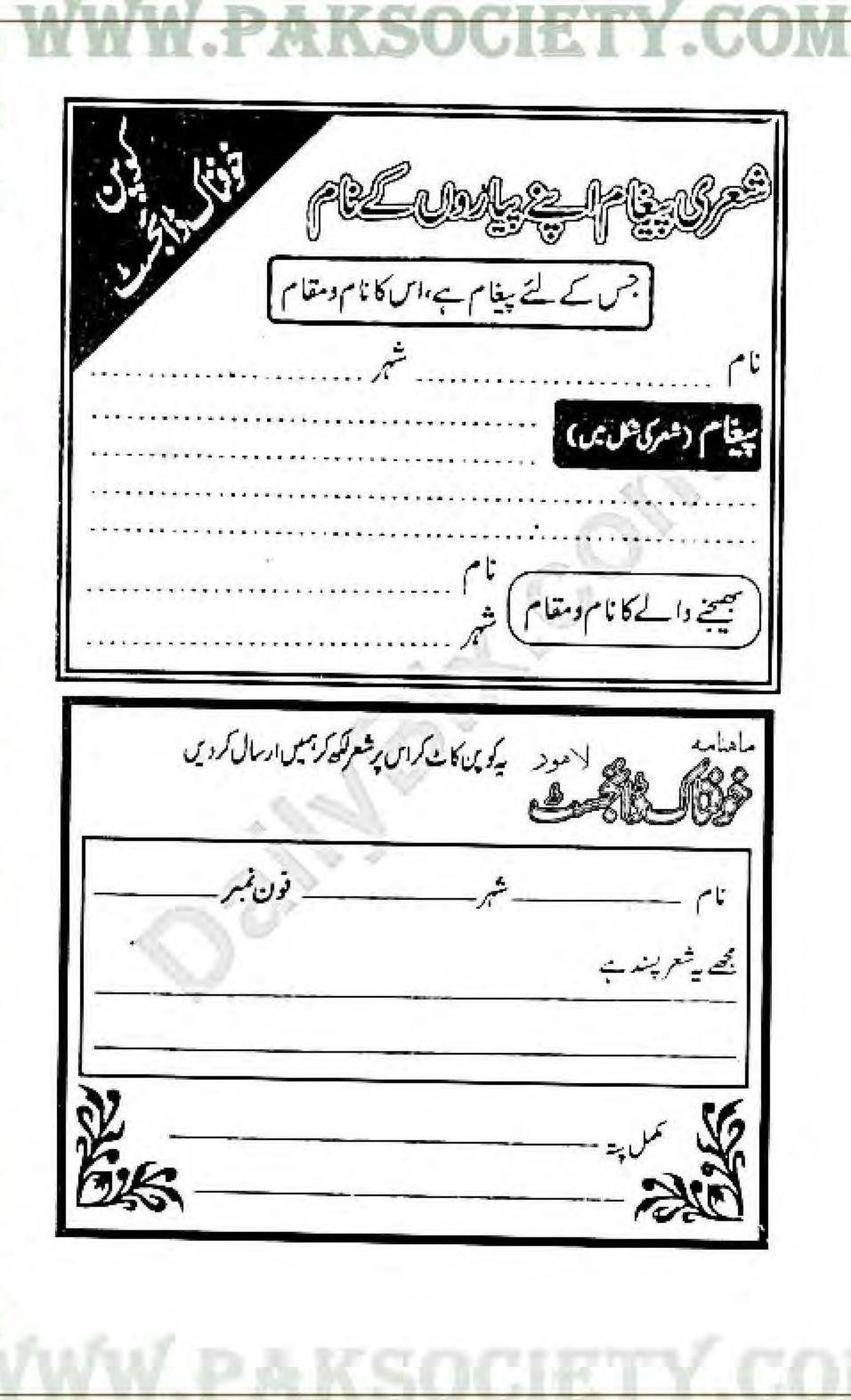